

عفل و دل و نگاه کامر شدا ولین سے عشق ، عشق نه مورات عشق نه مو تو نشرع و دین مین کده تصورات انبال

مرى كى وسائد

بروت

شین غلام علی آیند کسنز دیوائیوید) لمیدد، بیلشرز، اینده کاری اینده میدر آباد میدر اینده میدر اینده

## جمله حقوق بحق شيخ غلام على ايند منز (بيا تيويث) لميند محفوظ

طابع بــــ فلام على يرنظرز، مطبع المسلم الثرنسيد بإرك، فيروز بجدروق، لا محد

افاعت ادل استاهام افاعت دوم المناعت دوم المناعت وم المناعت وم المناعت وم المناعت وم المناعت بهمارم المناعت بنم الناعت بنم ال

مقام اشاعت: شیخ غلام علی این شرکستن دیوائیویث، لمیشد، پیلیتون، ۱۹۹-مرکررود، بوک انارکی، لابورعل/۰۰۰۸ 

# مضنف کی دیکرنصانیف

١٤- الله كاوت ١٨. مجاني - بعاني 19- بورب براسلام کے اسان ۲۰ وانش رومي وسعدى . ۲۱- اسلام اورعصرروال . ۲۲۰ مسائل نو ٢٢٠ والن عرب وعجم به بر فلسفيان اسلام ١٤٠ مورخين اسلام ۲۲- رمز ایمان ٧٤ ناريخ و أنتخاب حديث ۲۷۰ کئی سومفالات ۲۹- ۱۱۰ مفالات کا ار دو ترجمه براست اواره معادت اسلامير ارود م بنجاب بونبورسطى لا بور

ا- دو قرأن ۲- حکمائے عالم ٧٠ امام ابن تيمير دانگريزي) ٥- المام ابن تعميم (ادوو) ۲- أبين فطرت ٥- معات يرق مر- ایک اسلام و ـ معجمالقرآن وا- بهام اوب اا- انفعال ١١٠ كلها سے ايران ١١٠ حيات سكندر ها- هم اوربهارسه اسلات ١٥٠ فركم ل دوايان اسلام

١١. حرب محرمانه

# فهرسس

| ۲.  | فوت شکل بدلنی سے         | 1pm          | حرف اوّل            |
|-----|--------------------------|--------------|---------------------|
| 41  | مرشف المرس تكلني بي      | 19           | باب:                |
| 84  | ابك عجب بين گونی         | 19           | 201                 |
| ٣٧. | اراده :                  | 19           | أغازنحيس            |
| 44  | رحم کاجواب رحم           | . YY         | جسم لطبعث           |
| p/4 |                          | 44           | 101                 |
| 44  | د نبائے اثبر             | 40           | كاسك ورلد           |
| 09  | المتراعال.               | 40           | فلسفر وعا وعيادت    |
| 01  | أم الكناب                | - 19         | امواح أنبر          |
| 44  | محقولي موتى جبركا بإدانا | . <b>m</b> Y | ط دد اورعبادب       |
| 54  | طبقات ا نتير             | . mr         | خيالات كا وترحسم بر |
| ۵۵  | حساس وماع.               | . pe         | و ماغ خالن سے       |
| 64  | دو نظام                  | -14          | ازات اثر            |
| 04  | ورس جيمير ال             | F4           | حوابث الت كاجكر     |
|     |                          |              |                     |

| AA   | قرأن كالنيصله      | 04   | جميم لطيف كي برواز        |
|------|--------------------|------|---------------------------|
| 9 -  | ا فاقبیت           | 4    | معراج                     |
| 41.  | فليني سن كامندر    | 4    | جنيت وحبنم                |
| 944  | علم خاص            | 41   | ایک ا تیری دوج سے ملا فات |
| 94.  | موعلی فلندری کهانی | 74   | اثيراورزمانه              |
| 9 A  | يا ب ا             | 44   | دومثا ليق                 |
| 91   | الشرسع والطر       |      | سانچه                     |
| 91   | برایت              | 44   | تلغرافی سلسله             |
| . 99 | فيول دعا           | 79   | اصلاح                     |
| 99   | فراخي دزق          | 4.   | ياس :                     |
| :1-1 | وكهسع              | . 4- | دوحاتبت كامقعد            |
| 1-P  | بات میں وزن        | 41   | شعیده یازی                |
| 1-17 | ميسنلطي لميثن      | -41  | سم أسكى                   |
| 1.W  | تور                | - 44 | تسليم كے فوائد            |
| 1-4  | وانش               | 44   | ا فتدسه دا يطر            |
| 1-4  | حفاظت              | 41   | عظمت دوج                  |
| 1-4  | ملاککه کی وعایش    |      | ذكر ونسيع                 |
| 1.4  | مختلف ببراسة       | Aj   | مندوف كا يوكا             |
| 1    | سب سے بڑی لار      | AF   | منتبت كالوكا              |
| 110  | محبت ومدس          | ^~   | عبسوى تصنوف               |
|      |                    | 74   | اسلامی تصوّ               |

| رندگی ۲۲۹        | بیزنرگی سه وه ن            | ia.   | باب :                                     |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 44.4             | وه د ندگی                  | 17 *  | ا قيال اور و ل كي و تيا                   |
| 441              | جسم خاکی                   | 197   | ياثِ : ي                                  |
| 141              | متصوبريتدى                 | 194   | مرسے مضابین                               |
| YWY              | نیکی و بدی                 | 194 . | جهان محقی                                 |
| Ymm              | سابخير                     | 196   | رج                                        |
| YMW 2            | ا مك طبي والموكي را        | 191   | توسيص فنيصد محنفي                         |
| ين ۲۳۵           | حصرت مسيح أورمرك           | 199   | انفاقات وحواوت                            |
| ينگى ۲۳۶         | كانتات اورسم أ             | r     | والمستثنان موسلى                          |
| YWA .            | گناه کی صورتیں             | 4.4   | بهادست اعمسال کا انز                      |
| 44×              | نیکی کی صورتیں             | 4.4   | بلان بر                                   |
| 44-              | حلال وجمال                 | .7-4  | . مواوت اور قران                          |
| 444              | و کر تعدا                  | 4-4   | وكر خلا                                   |
| 444              | ا لفا ظ كى طاقت            | 11,-  | دولها نيان                                |
| 440              | جال اور افيال              | Kir   | سحرخبري                                   |
| 444              | تورعبا دت                  | 414   | و ل کی دنیا                               |
| 40.              | ماحصل                      | 114   | الحقی ا در تمری رسط کا نستط<br>طار مار ما |
| بليم كا كا لا لا | میری زندگی کا ایک<br>واقعہ | 441   | و اکسر مرملی کا تجرب                      |
| •                | وأقعر                      | rr.   | ملا                                       |
| POI              | 5 /25                      | 440   | ا فندسے را بطر                            |
| 404              | ا بکیب ون                  | 772   | وحد وكبيت                                 |

| 144 9 141      | حروث الجيدك | ram | 2 lle               |
|----------------|-------------|-----|---------------------|
| ساعراد ۲۲۰     | اسمائے حسی  | 404 | مرامخربر            |
| 444            | باب ؛       | 400 | حصنورسلتم اوربع ورو |
| بهلى قسط ١٤٢٣  | مرے گیت :   | 444 | اغمال كم انزات      |
| دورى فسط ٢٧٨   | برے گیت:    | 404 | تهابیت صروری        |
| ننيبري قسط ٢٤٢ | میرے گیت:   | 104 | ا مک اسم تما مکره   |
| YA-            | مأخسنر      | 409 | تزكر گذاه           |



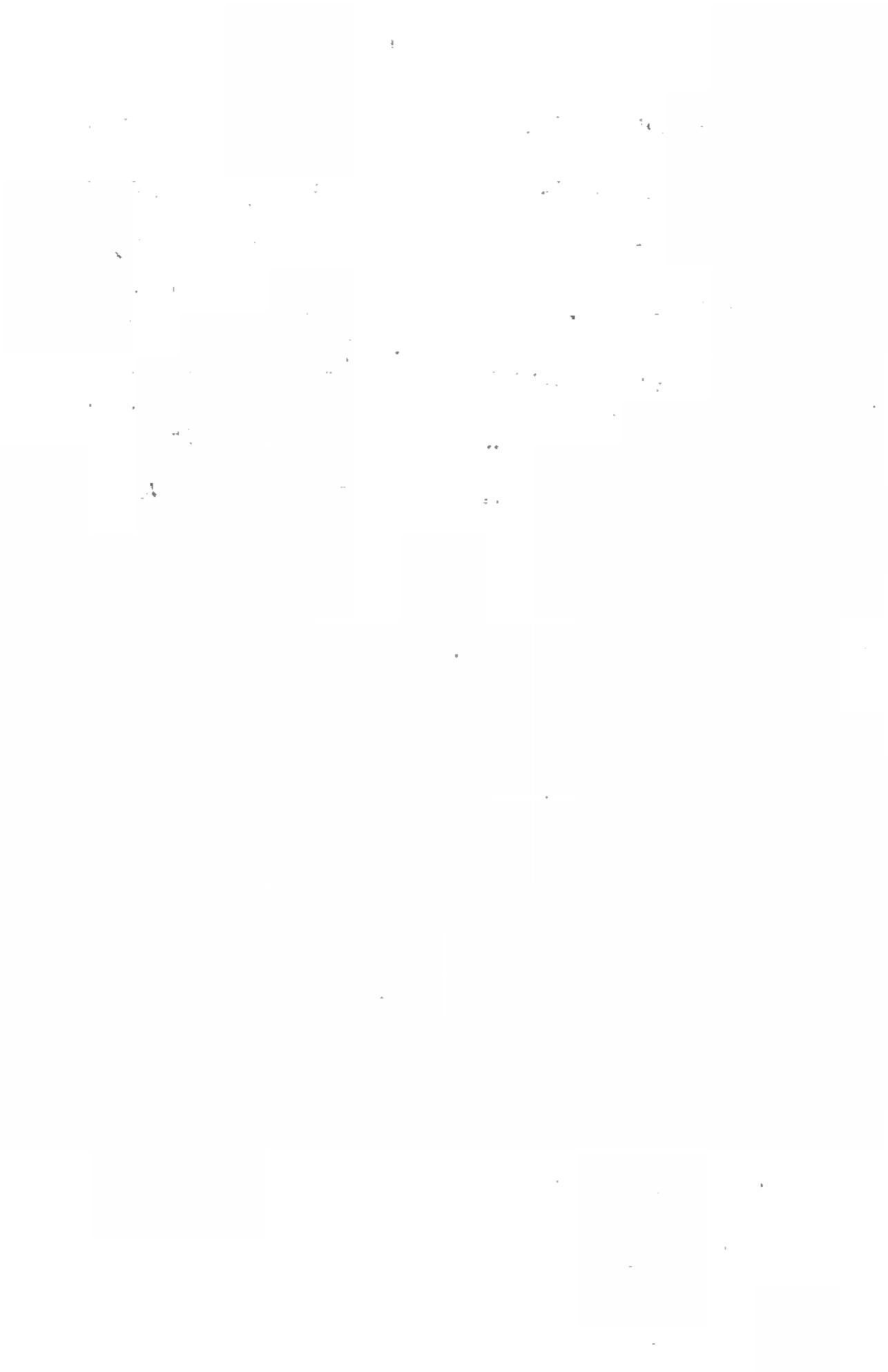

# مرف اوّل

. بجرجب نک ماں کے بیٹ میں ہو تا ہے ہی مجھنا ہے کہ کا ننات صرف ایک فیظ لمبی اور جھے ایج جوڑی ہے ، اس میں کہیں روٹ تی موجود منہیں 'اور کہ وہ اس کا نبات میں "نهاه - با سراً تاهد تواسع ب شمار النيان "بيندسد ، حبوان ا ورود خدت نظراً نه بين نبرا کب البی ونباح زمین سے اسمان تک اور افق سے افق میک بھیلی ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور ایکے بڑھوکر ایک الیبی ونیا میں بہنچ جائے رجن کی ہے کواں وسعنوں کے سامنے یہ دنیا رحم ماور کی حقیب زکھتی ہو۔ تمام فلسفول اورمذمهوں کی بنیاد اس نظریہ بر دالی کئی ہے کہ حیات میں کسل ہے۔ انسان بعدا تو ہوتا ہے لیکن مرنا نہیں بحیب برحیم حاکی برکار ہوجا تاہے توجات سيم تطبيف مين منتقل موجاتي سب اور اعلى كے مطابق مقام حاصل كرتى سبے ـ تسلسل حابث اورم كافات عمل كاعقبده نسل انساني كالهيت برط الهماراب بم اس زندگی میں کتنی ہی وسواریاں ناکامیاں اور دسوائیاں اس امید برگواد اکر لینے ہیں کراکلی ز ندگی میں ان کی نلافی موجائے گی۔ اگرائے اس عفیدہ کوہم کسی طرح صم کردیں توم طرف وفنوطببت جها عاسئے ۔ نتد ت اصطراب بین کروٹروں نقوس ورکشی کرلیں ، مجو کے دولتمنداں كے كيان توج ليں ، يوالهوس حمن كو إجك سے جائيں - امن عالم برہم ہوجائے ، اور تما م ا خلا فی و روحانی ا فدار کا جنا زه مکل جاستے ر أب تے سنا ہوگا کہ ونیا کا فلسفی اعظم بینی سفراط اونٹ کے بالوں کا کرنہ بہنا ،

باسی کمڑے کھا تا اور ایک ٹوٹے ہوئے ملے میں رنبانھا۔ برجی سا بوگا کہ ایک بلندمفعد

می خاطر ارباہیم اگر میں کو دیڑے سے خفے مسیعے نے صلیب فیول کرلی تھی اور صبین نے

ا بنا سادا خاندان کر بلا کے میدان میں کمٹوا دیا تھا ، اور برجی کرمسرور عالم صلیم کی گل

کا نیا ت ایک اونٹنی ، ایک گھوڑا ، کھدر کا ایک جوڑا ، اور بان کی ایک جا رہائی تھی ،
سات سات دن مجو کے رہنے تھے ، بجنت سے رحلت تک جُبن کا ایک لحمر بھی

نصیب نہ ہوا ، دان کوعباوت ، ون کو سیاسی تنبلیغی اور انتظامی صروفیات ،
سال میں ور دونین تین جنگوں کی نیاری ، اور استخنا و بے نوائی کا برعالم کر انتقال
سے سے حضرت عالیت میں فرط با :

ر عائش ا مبری بالین کے نبیج دو دبنار رکھے ہیں ،
اکھیں اسکہ کی راہ میں دسے ڈالو، میادا کہ رب محمد،
محمد سے برگمال ہو کر ملے "
سوال: ہے کم:

بن دانا یان دانا یان دان فطرت ، اِن الح دبان نسل انسانی اورعظیم مفتدا بان کاننات فے بر دویتر کیوں اختیاد فرط یا ؟

کیا انتخبی حبین محلات ، ول نواز خبات اور اسودگی کارنے حیات سسے خدا واسطے کا بسر نفط ؟

کهیں اس کی دجہ بہ تو مہیں تھی کہ وہ اس زندگی کی دل فربیبوں میں المجے کر ابنی حقیقی منزل سے عافل مہیں مونا جا مہتے تھے ؟

. اور التضبی لیفیق تحفا که بهاں اسلاکی داه بین اتحفائی مبوئی میمسیبیت و یاں حقیقت بین بدل جائے گئی۔ حبیت بین بدل جائے گئی۔

إسى دنيا مبي وه توك يجى موحود بين حوا تشرسه لا كلول ميل وورا ورنيند دوت

بین جور بین اقدار عالیہ سے غافل ، جزا دسزاکے منکر مصائب انسان سے بے خبر ا بدمست ، مخرور اور منگیر ہیں ۔ اگرموت کو انجام جیابت سمجھا جائے تو فدر تا سوال بیدا ہوگا کہ اِن بدمسنوں بین کیا خوبی تفی کہ اطلاقے ایضیں آننا نوازا ، اورمسلے وصلیل بیدا ہوگا کہ اِن بدمسنوں بین کیا خوبی تفی کہ اطلاقے ایضیں آننا نوازا ، اورمسلے وصلیل نے کیا فقور کیا تھا کہ انتقال کہ انتقال مرد زمصا اس کا برت بنا یا بابس سوال کیا جو اب ایک ہی ہوسکتا ہے کہ دنیا میں دو ہیں ۔

کوئی والنتی مند جندروزه عینی کے بیے کر در ول سال کی ذیدگی کونیا ، نہیں کرسکنا ، اور دانا بان دانز فطرت نے ہمینیٹر ہی کیا کہ اس زیدگی کے مفاد کومفدم رکھا۔
اس سائیس وان سے ، جوعلّت کومعلول سے ، اسباب کو نتا تج سے اور انگینش کو دی انگیشن سے الگ فرض ہی نہیں کرسکنا ، سم یہ بو جھینے کا حق دکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دفاع وطن ، نیام صدافت اور بقائے انسان کے بیے ظالم وسنگدل حکم انول ڈاکووں نے دفاع وطن ، نیام صدافت اور بقائے انسان کے بیے ظالم وسنگدل حکم انول ڈاکووں اور جودوں کے خلاف جہا و کہیا ، گھر ما دُلیا با ، سپینوں میں برجھیاں کھا میں اور صحاف اول میں میں نظریت نظریت کرجان دی ، ان کا صلم کہاں ہے ؟ جب مہلا کو خال نے صرف لغداد میں انتھارہ لاکھ نفوس کو فنل کیا ، ہما دسے اسلامت کی دو کروڈ کا بین دھلہ میں بھی بین انسان کے بیار میں دھلہ میں وحلہ میں بھی بین انسان کے دیں ، اسے کہا میزا ملی ؟

نود اینے کا نام اسے دن دیکھنے ہیں کہ بے نوا و بے سفار منی لوگ ہر مفلیلے ہیں اکام رہ حاسف بین اور نااہل سفار شی اور نجی کر سبوں بہ جا بیٹھنے ہیں کہ اور نااہل سفار شی اور نجی کر سبوں بہ جا بیٹھنے ہیں کہ اور نااہل سفار شی اور نگام ناان انسان نوں کوختم کرنے کے بیے اس زندگی کا خاتمہ اور اک نئی ٹرندگی کا وجود صروری منہیں ہ

مسفے کو جھوڑ سیے اور روح کی بات سنیے۔ روح کی گرامبوں سے دماؤم بر

صدا انظر رسی سے کر میں لازوال موں ، ابری وسمرمدی بوں ، زمان ومکان میں مرا فیام عادمتی سے اورمیرا اصلی مسکن دنیائے انبرسے - بدوه صدا سے حق کی نا تبد الك كرور مساحد ساعط لا ككرول اور لا تعداد مندروں سے بهور بى سے اوربروه حقیقت ہے ،حس کی تصدیق سوالا کھ انبیانے کی ، اورحس براح کم اذکم ارسانی ا دب السان المان د کھتے ہیں۔

# مقصاركناب

میں نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل حقالق کو واضح کیا!

١- كرحيات مسلسل سي-

٧- كرمين اعمال سے دوج عظيم و توانا بن جاتی ہے۔

٣- كرانسان كاجلال شوكت سخروللم سبع، اورجال وه تباروگداد، جو

عيادت سے بيدا سونا سے۔

ہے۔ کہ مسلم جال وجلال کا حبین امتراج ہے۔

۵- کرعبا دن سے شخصیت میں مقنا طبیعی من بیدا ہوجاتی ہے۔

٢- كرتمام مسرّنون اورنوا ما ميون كالرشيم الله سهدا ورجو شخص البس وانت سے دابطہ فائم کرلینا ہے؛ اس کی سے عمین اطبیان وسکون کا

کہوارہ بن جاتی ہے۔

٤- كم التدسيس دا بطر قائم مر بوء تو برستكي كهوكهاي بوجا في سه اورصورت

بكر جاتى سے۔

۸- کرانبر میں لانفدا دمحفی طافتنی دمنی ہیں جوالٹرکے بندوں کو سرالم ، ناکا می اور افعاد دسے بجانی ہیں ، نیز ان کی سرحائن خواہش کولیرا کرسے

کے بیے اساب کی غیرمرٹی کوٹیاں فراہم کرتی ہیں۔

9 - کہ کائنات ہیں اثیری ہروں کا ایک جیرت انگیز سلسلہ فائم ہے ، جن کی وساطنت سے ہماری ا ہیں اور دعا بین حضور با دی تک جاتی اور دیاں سے فیولیت وسکوں ہے کہ والیس ا نی ہیں۔

10 کرجہم لطیق ہوا ہیں اوسکنا ، اور ماضی ومستقبل کو برابر برابر د بکجھ سکنا ہے۔

11 کرگناہ ہے جیبنی ،مفلسی اور بیماری ہیں تنید بل ہوجا نا ہے۔

11 کرگناہ ہے جیبنی ،مفلسی اور بیماری ہیں تنید بل ہوجا نا ہے۔

12 کراہا می الفاظ توانا تی کے طافت ورکونے سل بیں ، جن کی مدد سے مراض کا بھی علاج کیا جاسکتا ہے۔

### مبرسے محاطب

مبرے مخاطب وہ لوگ ہیں جمفوں نے بہتر دستیوں سے تعلیم حاصل کی ،
اور جو انگریز مصنفین سے مرعوب ہیں ۔ بئی سنے ان لوگوں کی خاطر صرت مخربی حکا کے انگنشا فات بیبنی کیے ہیں اور ابنے اسلا ف کا کہیں حوالہ نہیں دیا۔
البنتہ قراً ن حکیم کو بکنٹرت استفال کیا ہے ناکہ ان بر واضح ہوجائے کرجن حفائن کی نلائش بیں اُج علمائے مغرب محفو کریں کھا رہے ہیں ، فرائن انفیس جُردہ سُوریس کی منا ن کر حکا تفائی

بالأخر مجھے انتا ہی کہنا ہے کہ : دنیا میں لاکھ گھو میے ، سرار اساب عین مہیا فرمائیے ، محل مباہیے ، کاری خرید ہے '
سکون کیجے عاصل نہیں ہوگا ۔
سکون کیجے عاصل نہیں ہوگا ۔
سرفیمت عنظمے صرف ایک مفام سے مل سکتی ہے ۔
اور وہ مفام ہے :
"مناز کتاب : ۲۰جون سنہ فائیر ا

ب**رق** بمرق بمبيل بور

## روح

ا مرادکا نات میں سے روح سب سے بڑا دا ذہے ہیں کے ادراک سے انسانی عقل معدن ناصر دہی ۔ ولاسفہ نے توکہنا ہی کیا تھا ، انبیاً علیم اسلام بھی صرف انساکہ کرفاموش میں میں ناکہ کرفاموش میں کے کہ دوج امرالی ہے اور اس طرح عقبی وا ما ندہ کو وا ما ندہ تر بنا گئے۔

م غازم آغازم

آج سے کئی ہزاد سال بہلے فدیم صرابوں کے وہ غیب بہروالات ایجوے کہ انسان کواہے اور کہاں سے آیا ور کہاں جا رہا ہے ؛ جب افدوں نے دکھیا کہ ہرسال بہا رہیں جبرل کھلنے ، بھر حصط جانے اور اگلی بہاریں ووہا رہ نمودا و بولج بانے بین نوانحصیں خیال آبا کہ نشا بدجیا سے غیر نوانی ہے۔ اس سلسلے میں افھوں نے سوجیا ، بہر جینا اور ڈھونڈ نا نشروع کر دیا ، جو کچیرا تضیں معلوم ہوا ، وہ با نو بیخھروں بہر کھھ کئے اور با بہر دا زسینہ برسینہ منشقل ہونئے رہے مصراب کی ایس خوا ، وہ بانو بیخھروں بہر کھھ کئے اور با بہر دا زسینہ برسینہ منشقل ہونئے دہیے مصراب کی ایس خوا مین کو نمین کو فران نے فلمبند کہا ہے ۔ سرای ۔ اے ۔ وہلیس ، لارو لیٹن اور نہا نہ بان ، دوم کر مین نامع ہو جھی ہیں ۔ چند اور ممالک فنال بزنان ، دوم بند اور بابل بیں جی بر ناما جا میں ناما ہو فی بین سالم بنائی مسلم بنائی میں کا کو نسان کی کوششن کی ، کیونکہ افلیس معلوم تھا کہ دنیا ہے دل میں شیخ ور بھی اور ناج و فیضت کا گور منہیں ہو سکنا ، اور صاحب ول کسی جنگیر واسکندر کا اگر کا دنہیں بن سکنا ۔ میں میں میں موسکنا ، اور صاحب ول کسی جنگیر واسکندر کا اگر کا دنہیں بن سکنا ۔ وجا ن اور رہی بین کو بربی بہر میں میں بن سکنا ۔ وجا ن اور بی بین کو بربی بہر مفکر ہے ، جس نے سام الم بیں انسان کوا بک اُر وحا ن ویر بین انسان کوا بک اُر وحا ن ورب بین کو برب بین کو بربی بہر مفکر ہے ، جس نے سام الم بین انسان کوا بک اُر وحا ن

حقیقت نابت کرنے کی کوشش کی کیلی کلیلیو نیون اور دارون نے کھی اس مسلے بر کچیه نه کچیه لکھا۔ اسپوس صدی میں اس موضوع کی طرف زیا وہ توجر بہونے لگی۔خالج سہیم مرابر من سروليم كركش نے ايك كتاب (R esearch in the Phenomena of " (Spiritualism ؛ کے نام سے ننا کے کی سے بڑی فیرلیت حاصل مولی۔ فرانس کے ور بالوصف Richet نے اپنی کتاب Richet نے اپنی کتاب (Astral world) من عالم روح واثير (Psychical Research) اکے وجود کا اعلان کیا - سرولیم برٹ نے On the Threshold of the Unseen) الكوكر لا توراد لوكول كومما تركيا-والسُ الدُّمرِلُ Usborne Moor نے غیبی اُوازوں بر The Voices امر منبر سکے ایک وکیل ای سی و ریندل نے با میس سال کی تلا من کے بور اینے منا برات و The Dead have never died اسی موضوع بر مسطر F. W. H. Myers کی کتاب Personality and its Survival of Bodily Death سات سُوصفحات کی ایک محققا نہ بخر برہے۔ كي بين كم مصيبت من حدا باوا نا سے - تھلى دو عالمكر حكوں من حوكھ لورب برينى اس سے آب آگاہ ہیں۔ مرگ ونتا ہی کے ان زلزلوں اور انسک وحوں کے ان جہید سلادل نے لانداودلوں کونرزاویا ، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح اجبم لطبق وعا ، کا سمک ورلا ،

حبات بعد المون ، نعلى يا ملكه مصبقي مسرت اور د مكر متعلقه مسائل برسينكم و بينين ، ملكم

سراروں كنا بين مكل أبين - بير مكھنے والے وسم بريمت عوام سے تعلق بنيں رکھتے تھے ، بلكہ

ان كى كترت سائمس كے داكروں ، برونسيروں اورفلسفيوں برشنى تى ، منالا :

- 1. Mystic Gleams, by Dr. F. R. Wheeler Ph.D.
- 2. A Yogi in the Himalayas, by Dr. Paul Brunton, Ph.D.
- 3. Invisible World, by Dr. H. Corrington, Ph.D.
- 4. Exploring the Ultra Perceptive Faculty, by Dr. J. Hettiger, Ph.D.
- 5. Heaven Lies Within Us, by Dr. Theos Bernard, Ph.D.
- 6. The Invisible Influence, by Dr. Alexander Canon, M.D., D.P.M., Ph.D.
- 7. The Mystery of Death, by Dr. J. Oldfield, D.Litt.; D.E.L.
- 8. Invisible Helpers, by Rt. Rev. C. W. Leadbeater.
- 9. Variety of Religious Experience, by Prof William James.
- 10. The Mind and its Place in Nature, by Dr. Broad, M.A., D. Litt; Professor, Cambridge University.
- 11. Science and Personality, by Dr. William Brown, Ph.D., D.Sc., Professor, Oxford University.

  اس فن كي متيز تصا نيف لندن كا ايك اداره

اس فن کی میشیز تصانیت لندن کا ایک اداره

کردیا ہے۔ اس اوارہ کی فہرست مطبوعات سے اندازہ موسکتا ہے کہ وہاں کے علما وعوام روسا این سے کتنی دل جیبی رکھتے ہیں۔ اس اوارہ نے ارمخ فینڈ سے کی ایک کتا ب

ثَّا يُحَالَىٰ عُنَّى • On the Edge of the Etheric.

جس کے بورسے منا مکیں اولانین حرف سات ماہ میں تکل گئے۔ ہر اولانین کئی کئی ہزار تسخوں ہو مسسن تھا۔ بورب گزشتہ و برط صور بس سے دنیا کوعلوم وفنون کا درس دے رہا ہے ، اور اب اب اب اس امر کے ہے تا رب بیا مو گئے ہیں کہ ثنا بر روحا نیات ہیں بھی مغرب دنیا کی دہنمائی کرنے لگے۔ اس وقت بورب میں دوحانی نخر بات کے سلسلے میں بیسیوں نخر برگا ہیں (بیبا ربطر بز) موجر دہیں ، جن میں موجد دہیں بیسیوں نخر برگا ہیں (بیبا ربطر بز) موجد دہیں ، جن میں موجد دہیں ، بر وفیسر اور فلاسفہ مصروت کا رہیں ، ان کی تخفیفات موجد دہیں ، جن میں موجد کی میں میں اور فلاسفہ مصروت کا رہیں ، ان کی تخفیفات میں ذندگی کے بہت سے بوشیدہ میلوسامنے اگئے ہیں ، ان میں سے کچھ ایک کی خدمت میں بیٹن کرنا ہوں ،

#### جسم لطبق

برحف نفت ابنسابم ی باحلی ہے کہ ہما رہے اس جہم خاکی کے ادرا کیا ورضم واخل سے جو بخالات اور میں ہے۔ بہجم خاکی فانی ہے اور معنی واخل وہ عنبر فانی ۔ جب ہم سوجانے ہیں نو برجسم لطبعت میں خاکی حم سے نکل کر اوھراوھ گھوشنے وہ عنبر فانی ۔ جب ہم سوجانے ہیں نو برجسم لطبعت ماکی جم سے نکل کر اوھراوھ گھوشنے جلاجا ناہے۔ بہ دو نور جسم ایک سطبعت بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حاوث یا بہا ری سے بر بندھن کو خان اسے نومون وانع بروجانی ہے ورمز نیند کے بعد جسم لطبعت میں وابیں اور جا ناہے۔

اس حقیقت کو قرآن سیم بوب بیان کرنامیے:

الله ینتو تی آلا نفس جین مدونها دات بی کم تکمت بفی منا مها فیکم الکی نفش کم تکمت بفی منا مها فیکمسیک الکین تکمنی علیه الکی و کرسل الافرای الی اکیل مناسی ما وی فی فی فالک کا بی تفییم الافرای الی اکیل مناسی ما وی فی فی فالک کا بی تفییم الافرای وی کرسل الافرای وی کا کا کیا مناسی ما وی فی فی فالک کا بی تفییم کروی ه

ترجمر: "ادمت ده ہے جو دو طرح روحوں کو تیف کرتا ہے ، موت کے
وقت اور نبید ہیں ، وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک

لینا ہے ، لیکن باتی ارواج کو ایک خاص مبعاد کے بیے اک کے
اجہام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس حقیقت ہیں اہل نسکہ

کے بیے کھیے اسات موجود ہیں "

اسی روح کواہل فن جیم طبیت یا ام سطرل باطری کھتے ہیں۔ بیمشنفل اور غیرفانی ہے اول

میم فاکی اس کی عارضی فیام گاہ ہے۔

بیا دری کیڈ بیٹر کھفتا ہے:

بیا دری کیڈ بیٹر کھفتا ہے:

You are not your body. You inhabit your body. Bodies are mere shells which we cast aside like a suit of clothing. (Invisible Helpers, p. 70).

ترجم : نم حبم بہیں ہو، برحبم محقاری قبام کاہ ہے، اجهام محق خول بہیں، حبض خول بہیں، حبض موت کے وقت بیں برے بھینک دینے ہیں جس طرح کر کیڑے آباد دیدے جائیں۔
مراجہ آباد دیدے جائیں۔
واکٹر البکسٹر کیرل کا قول سے :

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

ترجم : انسان ابنے جم سے عظیم تر ایک چیز ہے اور اس بیمانہ خاکی سے باہر جھلک دیا ہے۔

#### أودا

مغربی صونیوں کا خیال ہے کہ انسان کے جم سے ختلف دیگہ کی شعاعین کلتی ہیں ہوجم کے اودگرد

ایک ہالہ سا بنائی ہیں۔ بیشتا عیس ہرادی خارج کر ناسے خواہ وہ نیک ہو یا بد ، فرق برہے کہ نیک وبر

کی شعاعوں کا دنگہ جسب کر دار محتلف ہو ناسے موت سے عین پہلے پر اورا نیلگوں مائی برب ہی

ہوجانا ہے - ایک اور نظر بر بربیے کہ ہرانسان اسپنے اعمال کے مطب بن ایک ماحول با

ہوجانا ہے - ایک اور نظر بر بربیے کہ ہرانسان اسپنے اعمال کے مطب بن ایک ماحول با

میست درکوئی فر ماد یا دُعا با ہر جا مکتی ہے اور درکا میک ورلٹر کے عمدہ از ان اندر

ہوجان ہیں - ابسا ہوئ خوا فول کی امواد سے محروم ہوجانا ہے - جمکن ہے کہ فرائن حکیم

مراد ہی ماحول ہو۔

اسکتے ہیں - ابسا ہوئ وی خفیہ طافتوں کی امواد سے محروم ہوجانا ہے - جمکن ہے کہ فرائن حکیم

کے ججا ہے ، غشا وہ (بردہ) مسکر (دیواں) اور غلف رغلاف سے مراد ہی ماحول ہو۔

وُراکٹر کر مُکٹن کا خیال ہوسے :

Aura is an invisible magnetic radiation from the human body which either attracts or repels.

ترجم : آورا وہ غیر مرئ مفناطیسی دوستنی ہے جو اٹ نی جم سے خارج محدثی ہے۔ یہ باتو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے ادر یا برے وہلیل دبنی ہے۔

اس فتم کی شفاعوں سے انکار ناممکن ہے کہ بھی بعض افراد کی طرف کھینجٹا اور لعبق سے دور بھاگنا ہمادا روزانہ کا نخریہ ہے دبیشنا عیں حیم خاکی اور حیم لطبیت وونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ بھاگنا ہمادا روزانہ کا نخریہ ہے دبیشنا عیں حیم خاکی اور حیم لطبیت وونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ نبک کر دارلوگ بریسنا ٹی بینی جیم لطبیت کی شفاعوں سے دنیا کو کھینجٹے ہیں اور دنیا عقیدت ، ایک کر دارلوگ بریسنا ٹی شفاعیں معقیدت ، ایمان اور دنیا ی شفاعیں معقیدت ، ایمان اور دنیا ی شفاعیں معقیدت ،

جدیات میں تو بہجان بیداکرسکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھے تہیں کرسکتیں۔

## كالمكث ورلط

کاسمک ورلائے مراد انتھر یا انبرہے۔ روحیں اسی دنیا سے اُن اور وابس جا تی ہیں، جنّ اور فرانسے مراد انتھر یا انبرہے۔ روحیں اسی دنیا سے اُن اور وابس جا تی ہیں، جنّ اور فرشتے ہیں رہنے ہیں۔ اس کے نتین طبقے بنائے جانے ہیں۔ نجیے طبقے میں گنا ہمگار ابنے اعلال کی سزا کھگٹ دہے ہیں۔ دو مرسے طبقے میں متوسط درسے کے اجھے لوگ ایا وہ ہیں۔ نیمرسے طبقے ہیں ملند مرتب فلا سفہ اولیا اور انبیا دہتے ہیں

### فلسفروعا وعيادت

دعا دعبادت كی حقیقت كو سیم کے لیے دوجیزوں كی نشر مج صروری ہے. اول: الفاظ:

امرین ردها نبات کے ہاں مرحرف کا ایک فاص دیگ اور اس بیں ایک فاص طاقت
موتی ہے۔ عبب بینوں (Clairvoyants) نے حروف کو لکھ کر
تبیری اُنکھ سے دیکھا تو اخیں الف کا دیگ مرخ و بی کا نبلا و کہ کا مبر اور
میں کا دیگ در دنظر آ با محیران کے اثرات کا جائزہ بیا تو بعن الفاظ کے بڑھنے
سے بیار بیں جاتی دہیں۔ بعض سے مجھو کے و نک کی تکلیف غائب ہوگئی اور بعن
سے بیار بیں جاتی دہیں۔ اولیا وانبیا کی رُوعانی تو تت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
ان کے کلما ت میں جیرت انگیز طاقت بائی جاتی ہے و انتی طاقت کہ ایکھا حب و ان سے خطرا کی امراض و آلام کی کو دور کرسکتا ہے۔ آسانوں میں خدا کے بعد
ان سے خطرا کی امراض و آلام کی گئی وور کرسکتا ہے۔ آسانوں میں خدا کے بعد
اور اسی لیے صحائف المامی کا مرفق فوت کی ایک خزار نہونا ہے ویں کہ لیجے کے
اور اسی لیے صحائف المامی کا مرفق فوت کا ایک خزار نہونا ہے ویں کہ لیجے کے
اور اسی لیے صحائف المامی کا مرفق فوت کا ایک خزار نہونا ہے ویں کہ لیجے کے

الهامی الفاظ . - highly energised . بین -نعو مذکی طاقت کا داریجی بہی ہے -یا دری کیڈ بیٹر لکھنا ہے :

A talisman or an amulet strongly charged with magnetism for a particular purpose by some one who possesses strong magnetic power may be of invaluable help.

ترجم : ایک تعوید یا طوشکه وجن مین کوئی زیر دست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے بیے مقناطیسی طاقت بھر دے ، بہت مقید تابت مونا ہے ،

مونا ہے ،

یا دری کیڈ بیٹر لورپ کے مشہور صوفیا میں سے تھے۔ ان کی وفات عالیا سے اللہ میں ایک میں مولی ۔ برجیم لطیعت میں وگور وگور تک بیرواز کرتے اور محقی انتیا دکو دیکھے تھے وہ اپنی کتاب برولی ۔ برجیم لطیعت میں وگور وگور تک بیرواز کرتے اور محقی انتیا دکو دیکھے سکتے تھے وہ اپنی کتاب The Masters and the Path.

Each word as it is uttered makes a little form in etheric matter. The word "hate", for instance, produces a horrible form, so much so, that having seen its shape I never use the word. When I saw the form it gave me a feeling of acute discomfort (p. 136).

ترجم : مر لفظ المحقر مين الك خاص تمكل اختياد كر لينا سے مثلًا لفظ تفرت اس قدر مجعیا تک صورت میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتب میں نے ب صورت ومکید لی اور اس کے بعد مجھے بر نفظ استعال کرنے کی کبھی حرات نه موئی - اس منظر سے مجھے انتہائی ذہنی کوفت ہوئی تھی -اس کتاب میں اسی سم کے دواوروا فعات بھی درج ہیں: ا۔ ایک محفل میں جیراحیا ب گفت گوسی معروف تھے اور میں ودا وور میں طوکر ان کے اجهام لطبغه کاشنا مره کردیا نخفا-ایک نے کسی بات بر زورسے قہفہ دیگا یا ، سانھیں کوئی جیلنی کس دی اورمنا اس کے حیسے بطیف برگہر سے تسواری دنگ کا ایک ابيا جالانن كيا ، حصے ولكي كرا منها في كرائيت بيدا موتى -٧- بإدرى كبر ببطرنے ايك أوى كے حيم تطبيت بربے شمار تھيورسے اور ما سور ولكھيے جن سے برب کے جینے دواں تھے۔ باوری اس اومی کواسنے کا سے کیا۔ ذہور ى جنداً بات اسع برط صفے كوري اور نفر بيا دو ماه كے بعد اس كاجسم لطبف يا تكل صاف سوكيا.

الها می الفاظ اور اسمائے اللی میں اننی طافت ہے کہ ان کے وردسے ہماری
بریشا نباں اور بیمار باں دور سوجانی ہیں مسلمان اس لحاظ سے خوش فسمت ہیں کہ
ان کے باس افتد کے نتا نوسے صفانی نام ، منلاً رحیم ، کریم ، عفور خبر وغیرہ موجود ہیں ، حیضی صب حاجت بیکا داجا سکتا ہے۔ لیکن برسہولت دیگر میزا ہرب بیں موجود نہیں ۔ عبسا بیوں کے باس صرف کا ڈیسے اور مہدود و کی کے باس صرف اوم " سے اور مہدود و کی بیاطا فت اصل حروف بیں سوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کا نزجمہ کرد باجائے تو وہ بات نہیں دہتی اور اثر بدل جانا ہے۔ جوطافت "بارحیم" بیں کرد باجائے تو وہ بات نہیں دہتی اور اثر بدل جانا ہے۔ جوطافت "بارحیم" بیں ہے وہ " باجر بان " بیں نہیں دہتی اور اثر بدل جانا ہے۔ جوطافت "بارحیم" بیں ہے وہ " باجر بان " بیں نہیں ۔ بہی وجر ہے کہ بئی ذاتی طور بریماز کو اردومیں بڑھنے

کے خلات بوں کمیو مکہ توت کا جوخر ایز الهامی الفاظ اور صنور صلی الدعلیہ وسلم کی تحویز کر دہ وعا وُں میں ہے ، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں سوسکنا۔

سرلفظ ایک بونٹ با اسٹم ہے جسے اندرونی جزبات کی مجلیاں بروانی ہیں اور اس کے آثرات اس عالم خاکی اور عالم تطبیق (کاسمک بام سرل ورئٹ) دونوں ہیں اس کے آثرات اس عالم خاکی اور عالم تطبیق (کاسمک بام سرل ورئٹ) دونوں ہیں نموداد مونے ہیں۔ اس کی ہلکی سی ایک مثنال کالی سے گالی کسی تلوار با توب کا نام نہیں بلکہ برجندالفاظ کا مجبوعہ ہے لیکن منہ سے تکلتے ہی خاطب کے تن بدن ہیں اگر گیا دہتی ہے ، براگر کہاں سے ای تی سے الفاظ کے اس مجموعہ سے۔

اس کی ایک اور مثال و ہ کراہ با چنے ہے، جو کسی دکھیا کے منہ سے نکل کر' تمام ماول کو سے جین کر دبتی ہے، با وہ تفریر ہے جو کوئی انتی بیان جرنس ہے ہے تا وہ تفریر ہے جو کوئی انتی بیان جرنس ہے ہے اور مرسیا ہی ہیں اس قدر اگر بھرونیا ہے کہ وہ موت کے سیلا ہوں اور طوفا نوں سے بھی نہیں مجھے مسکنی ۔

النبل مين ورج سے:

By the Word of the Lord were the heavens made.

ترجر: خدا کے ایک نفظ سے اسمان بیدا ہوئے۔
بائسل میں انفاز اور منبین کا بیان ہوں درج ہے:
اسمان بیدا کیے ، اس وفت زمین و اسمان بیدا کیے ، اس وفت زمین اندھ برا جیا با ہوا نفا ، اور انتظام اور انتظام اور انتظام اور انتظام اور انتظام نوا نقط ، اور انتظام کا نتخت با تبویل بر تبر را خفا ، بھر

God said let there be light and there was light.

خلانے کہا کہ اجالا ہو جائے اور فورا اجالا ہو گیا "

(ببدائش ۱: ۳)

تو بہ تضے اللہ کے دہ الفاظ جن مسے کروڑوں افعاب و ما ہماب وجود میں اسے اور کا منات کے درود لوار تحقیق سے کروڑوں افعاب و ما ہماب وجود میں استے اور کا منات کے درود لوار تحقیق سے حمک انتھے۔

دوم: امواج اتبر:

فلسفهٔ عیادت کے سلسلے میں دوسری توضیح طلب ہے "کاسمک وائبرلنبنز" یا امواج النير مين - اب يه بانت ايك سائنسي خفيقت بن جكي سے كه اپنقر ايك نها بنت جہاس جیز سے حس میں مذھرت بجلیوں کی کوک طبارے کی برواز ، اور تزین کی حرکت ہی سے لہرس اتھی ہیں، بلکہ ایک بلکی سی اواز اور ما رزیا كى جنسنى سے بھى ويل بہجان بيدا ہوجا ناسے۔ ما سرين روح كى ما زہ تحقیق برسے كرا دارنو رسى الك طرف ولى بداده وجال سے بھى لهرس الحصنے نگنی ہیں کاسمک ورلٹ میں نتین قسم کی مخلوق اُ بارسیے ، جن ، فریضتے اور مرسے مروسے لوگوں کے احبام لطبقہ- اس مخلوق اورساکنان زیمن کے درمیان مامه وبيام بامدوامداد كالسلهان كاسمك والبرنسيزكي وساطت سيرنونا سبع - سم حب كسى صبيب من مبتلا موسف كے بعد نياز وكدار من ووب كردما کے لیے یا تحقہ اتھانے ہیں تو سما رسے اندرونی جذبات کی فوت (الموسی اینرجی) كاسمك ودلط من دير دست لهرس ببداكرتي سبے رحب بدلهرس فيص رسان طافنوں سے مکرانی ہیں تو اتھیں سے جنن کردینی ہیں، وہ با توخود تیاری مرد كو دورتى اور راست كى سرركاوت كومهاتى بين اور ماخيال كى كوئى لهروال سے حصورتی میں موسمارے دماع سے مکراکرایک السی مخوری شکل اختیار کر لینی ہے، حس برعمل بیرا مونے سے ہماری تکلیف دور موجاتی ہے۔

بریا در سے کہ لیمن امراض ومصائب مہاری مرکاری کا نتیجہ ہوتی ہیں جن سے
حصاکا دا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو حمیوٹ یں اوراس کے
بعد مخفی طافنوں کو ہواز دیں۔ بہطافتیں انڈکی اجازت کے بغیر حرکت میں ہیں
ہوشخفی طافنوں کو ہواز دیں۔ بہطافتیں انڈکی اجازت کے بغیر حرکت میں ہیں
ہوشنی ۔ گناہ انسسے بغاوت ہے اور ایک باغی کوجب کک کہوہ باغی ہے
انسلہ سے رحم کی امید نہیں دکھتی جاہیے۔
وی عاکے منعلیٰ جند لور ہی صوفیوں کے افوال طاحظہ ہوں:
دُوعا کے منعلیٰ جند لور ہی صوفیوں کے افوال طاحظہ ہوں:

Prayer is a great outpouring of force in higher Plane, a great mental and emotional effort; and in a world which is governed by law, there can be no effort made which does not produce some kind of results, because action and reaction are inextricably woven together.

(Invisible Helpers, p. 4.)

ترجم : دعا کیا ہے ؟ کاسمک ورلڈ میں قرست کے خزانوں کا مند کھول دیا ، ہر ایک زبردست ذہنی/د جذباتی حد وجد ہے اور اس دنیا میں ، جو ایک نظام کے تحت جل دہی ہے ، ہر کوئی مذکوئی صلم ہوتا ہے ، بہاں تنائج اعال سے لوں بندھے ہوئے ہیں کہ اکھیں جوا کرنا ممکن نہیں ۔ بندھے ہوئے ہیں کہ اکھیں جوا کرنا ممکن نہیں ۔

بي صوفي ايك اورمقام بير كتناسي :

Any strong thought of devotion brings an instant response. The universe would be dead if it did not... The appeal and the answer are like the obverse and the reverse of a coin. The answer is only the other side of the request, just as effect is the other side of the cause. (The Masters and the Path, p. 231).

نرجمہ: گدار میں دوبی ہوئی ہرا واد کا جواب فورا ان سے ، اگر ابیا نہ ہو تو ہوگ کا منات کو مردہ سمجھنے لگیں۔ دُعا اور قبولیت ان الیک میکھنے لگیں۔ دُعا کا دوررا دخ الیک میکھنے سے دو رخ ہیں ، فنولیت اسی طرح دُعا کا دوررا دخ ہیں ، فنولیت اسی طرح دُعا کا دوررا دخ ہیں جو جس طرح مینچہ سبیب کا۔

Every thought is a force that goes out and comes back laden with its kind. (In Tune with the Infinite, p. 81)

ترجم : ہرخیال ایک لرسے و دماع سے بکلنے کے بعد موزوں مملم کے کر واپس ان ہے ۔ موروں مملم کے کہ واپس ان ہے ۔

قبولیت و عامے بیے دوجیزوں کا ہونا صروری ہے : ۱- اگر تکلیف گنا م کا نتیجہ میو انوائنزاٹ گناه اور نوبر -

۲- نیاز، گداز اور اضطراب، که دعا احتی شهروں سے عالم یا لاکی مسافتوں کوسط کرنی ہے۔ اگر موٹر بین نیل مرسو تو وہ چلے گی کیا۔ اگر دُعا کے ساتھ گداز و صنوا ہو کی طاقت ثنا مل مذہبوتو وہ اُڈسے گی کیسے! احتد فرائن بین اُسی دعا کو تبول کرنے کا وعدہ کیا ہے جن کے ساتھ اصنطراب ثنا مل ہو :

اُسکن تیجیٹ المسمن طر اِخا حَعَالُ ( نمل ۱۲)

اُسکن تیجیٹ المسمن طر اِخا حَعَالُ ( نمل ۱۲)

ترجم : " (ہما دے سوا) دہ کون ہے جو بع قراد کی میجاد کو جواب وے بیار کو جواب وہ کون ہے جو بع قراد کی میجاد کو جواب وہ کو بیات کو بیات کو جواب وہ کون ہے جو بع قراد کی میجاد کو جواب وہ کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کی کی بیات کو بیات کی کی بیات کو بیات کو بیات کی کی بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کی بیات کو بیات کی کی بیات کو بیات کر بیات کو بیات کو بیات کی بیات کو بیات کی بیات کو بیات کے بیات کو بیات کو

کسی دا ناکا مفوله بسے کہ کا ننات کی طافتوں کومسٹر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کے سامنے تحصک جائے ، اور ان کے ہراننا دسے کی نتمبل کرو:

By yielding to Nature we conquer it.

حا دو اورعیادت

ا فاز بین انسان بیمق رباضنوں سے فوت ادادی کومفنیوط بناکر جند مخفی طافنوں کو فابویں کو فابویں کو فابویں کو فابوی کو فابوی کو فابوی کو فابوی کو فابوی کو فابوی کا در الردین کی طرح فوی ادادہ کے جراغ سے کسی جن کو اینا فلام مندمت کا دبنا لغنا نفا - ادا دیے کو بول مصنبوط کو کے ففی طافنوں کو گھھ کا نام ہر کہ ومر کا کام منہیں نفا ، اس بیے محبوراً انسان خود ان طافتوں کے سامنے جھک گیا اور گڑھ کا اور گڑھ کا کام منہیں نفا ، اس بیے محبوراً انسان خود ان طافتوں کے سامنے جھک گیا اور گڑھ کھ ا

خبالات كااتر صبم بر

ہم عرض كر يہ ہيں كرم رفقظ توا نائى كا ايك يونٹ ہے، ہا دام حجالہ توت كا ايك

ذخرہ لیے ہمارے منہ سے نکلنا اور دو مروں کو منا نزگر ما ہے۔ ہماری وادا بک تناع کے جہرے
کو جمکا دیتی ہے۔ ہماری تنا باش سے ایک طالب علم کا حوصلہ طبند ہموجا ناہے۔ جب ہم ایک
بہمار کے مربط نے بینے کر چند کلما ت تسکین کھتے ہیں نواسے افاقہ سامحسوس ہونے لگناہے ، اور
بہمار کے مربط نے بول اطفاعی :
ایک ایک مربط نے ایک مربوبی نکلیون کم ہوگئی ہے "
ایک اے سے میری نکلیون کم ہوگئی ہے "

القاظ خیالات کی تصویری ہیں ، اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دیاغ سے الحنی ہیں۔ ان لہروں کی دونیمیں ہیں :

ا مک وه جوخوث تا امیدی سے تمتی عصته حسد محلق استام ہے میتی اورسرائمگی داکرتی بس

د در مری ده جن مصحبت ، دیم قباصی متحادث مشاعت ، نیک اورنفوی کے اثرات مترتب مونے ہیں۔ مترتب مونے ہیں۔

جب کول اوری خیانت یا جوری کرناہے، رشون لبنا یا نا و نوش میں بڑجا ناہے، او دماغ البی المر بی خارج کرنا ہے جوجو ف اور سیے جینی میں نلیدیل موجاتی میں اور کننے ہی البی المر بی خارج کرنا ہے جوجو ف اور سیے جینی میں نلیدیل موجاتی میں اور کننے ہی البی البی امراض میں ہج ہے جینی سے بیدا موسلے ہیں ۔ بعض او فات نشد مدسے جینی دیوا گی ما موت کی صورت اختیا دکر لیتی ہے .

مسرار و بلبوشرائن نے ایک عودت کی کہانی ورج کی ہے کہ کسی بات براسے اپنا عضراً باکر اس کے دور صربین زمر کفیر گیا اور اس کا دور صربتنا بچر مرگیا ۔ ایک امر کی ڈاکٹر کا نظر بر بر ہے کہ بہاری بہلے جبم تطبیت کو مگنی ہے اور چرجیم فاک بین منتقل مرجانی ہے۔ جنانحہ وہ لکھنا ہے :

The mind is the natural protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body (soul) which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of a saliva to a poison dangerous tolife. Sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death (In Tune with the Infinite, p. 39)

تزهم : داغ حبم کا فطری محافظ ہے - برت کا گان جم لطیت بی برق اور کیے امراض جم خاک میں منتقل ہو ان دیگر امراض پیدا کرنا ہے اور کیے بی امراض جم خاک میں منتقل ہو جائے بیں . قصتے سے مُقول کے اجزائے ترکیبی ایک خطرناک زہر بیں نبریل ہو جائے ہیں۔ قردی اور شدید اشتعال سے مذ صرف دل کمزور ہو جانا ہے ابکہ دیوائل اور موت کک کا خطو ہو سکتا ہے - میرے ایک شنا ما مشرقی پاکٹنا ن کے مشہور جبگل کندر بن بین شکار کھیل دہے تھے کہ اجائک سامنے سے شیرائی، بر ہے ہوش ہو کر گر بیاسے اور شیروایس جلاگیا۔ ہوش اُنے کے بدائے اور کر میں کا گیتہ میں نکاہ ڈالی نوکیا و کیھتے ہیں کہ سرکے سامنے سے شیرائی، بر ہے ہوش ہوکر گر بیاسے اور شیروایس جلاگیا۔ ہوش اُنے کے بدائے اور نیز میں کہ سرکے سامنے سے شیرائی اور کھتے ہیں کہ سرکے سامنے سے اثر جذبات کا حبم ہیں۔

"نما م بال سفید ہوچکے ہیں۔ دوسری طرف محبت، دحم ، مرقت ، خوش خلق ، اللہ کی عبادت ، گداز اور نیا زہے جبم و دوسری طرف محبت ، دحم ، مرقت ، خوش خلق ، اللہ کی عبادت ، گداز اور نیا زہے جبم

میں الی رطوبتیں بیدا ہرتی ہیں جربیاری کے افر کو زائل کر دیتی ہیں۔ برکھانی اسی امری واکٹر کی زبانی سنیے:

On the other hand love, good-will, benevolence and kindliness tend to stimulate a healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions, and these forces set into a bounding activity will counteract the disease-giving effects of the vices.

ترجر: دوری طرف محبّت ، نیک نیتی ، مروّت اور مدردی سے الیی معت بخش ، بیک ماز اور حابت افروز رطوبتیں بیدا ہوتی ہیں ، جر الله مان اور حابت افروز رطوبتیں بیدا ہوتی ہیں ، جر الله می میار من اثرات کو زائل کر دیتی ہیں ۔ حضرت میں علیہ السّلام خیرو مشرکے اثرات سے بوری طرح باخر تھے۔ انھیں لیتین مفاک بیاری گنا ہ کا نتیج ہے۔ چیا بخیر جب کوئی مرتفی ان کے باں آتا ، تو بہلا سوال بر ہوتا :

Do you believe?

ترجم : کماتم مجھے اور میرے بینام کو مانتے ہو ؟ اور علاج میر تماتے :

Go and sin no more.

ترجمر: ما و ادر امنده گناه سے بجو -ایک فلسفی کا قول ہے : Suffering is designed to continue only so long as sin continues. The moment the violation ceases, the cause of the suffering is gone.

رجہ : دکھ اس وقت کک باتی رہا ہے جب کک کو گناہ باتی رہے۔ گنہ باتی رہا ہے۔

کر تھید ڈتے ہی مرکھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

بر مکن ہے کہ گز نمنڈ گنا ہوں کا آفر کچیے ویر تک باتی رہے۔ لیکن تا کپ ہونے ہی صن ومسرت کا عمل نشروع ہوجا تا ہے۔

کاعمل نشروع ہوجا تا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ادترا دہے :

My words are life to them that find them and health to all their flesh.

مادر صه من دیامی البرا مهل الت تا ویل دویاالتی سالاره کااربادی:

" تندرستی سکی کا نام سے ، جب لا لیے ، نفرت ادر فریب کی اگر کھے جاتی " مدرستی کی اگر کھے جاتی ہے ۔ ور مکن اور سکون رفروان) بل جاتا ہے " ربرھ مت)

### دِ ماع خالق بيم

## أثرات البر

"کاسمک درلد" نین انبر مین خبرونتر رمزدوکی طاقتین موجود بین اندکے ساسنے کی مساسنے کے ساسنے کے ساسنے کے ساسنے کی جانے کے بید مہارا رشتہ فرائے خبرسے فائم مہرجا آئے۔ اور بدی میں شیطان سے منسلک کردیٹی سے بیطافتین اینے اترات انبری لہروں لین کاسمک دائیرٹ نی کی منسلک کردیٹی سے بیطافتین اینے اترات انبری لہروں لین کاسمک دائیرٹ کی

وساطت سے سم کد بہنیان ہیں۔ نتیاطین کی صبی بوئی لہریں کری خوامنات و افکار اور تناہ کن تجاویز کی تمکل اختیار کر لیتی ہیں ، اور دو مری شم کی لہرین بیک اوادوں عمرہ نجویزوں ، بلند خواہشات اورا علی حذبات میں بدل جاتی ہیں ، ہرنی نجویز کا سمک دیجن سے آتی ہے ، اگر صاحب بخریز اوٹ کا نیک بندہ ہو تو تخویز کا منبع کوئی فرشتہ ہو تاہے اور اس کا نتیج ہم بیشہ عمدہ مواجب بخریز اوٹ کا نیک بندہ ہو تو تخویز کا منبع کوئی فرشتہ ہو تاہے اور اس کا نتیج ہم بیشہ عمدہ مواجب اگر نخویز شباطین کی طرف سے ہو تو اس کا انجام ہم بیشہ مرا موگا ، اس نظریہ کی تقسد بن قراکن سے بوں موتی ہے :

اِنَّ السَّنِيْنَ ثَا لُوْا بَرَّبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَسُنَا لُوُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: "جو لوگ اللہ کو اپنا اگا تسلیم کرنے کے بعد اس مداہ پر جم جاتے ہیں۔ ان بر فرنتے اقرفے ہیں اور کھتے ہیں کہ ڈورو مت من نظم کھا و اور اپنی موحودہ جنت کے حصول بر خومنسیاں مناو ہم اس زندگی نیز اگل میں تنصارے دوست دہیں گے اور جوچا ہوگے دلوں بل جار فرگا ہے "

هَلُ اُنَبِّكُمْ عَلَى مَنَ تَنَازَّلُ الشَّيَاطِينَ هَ تَنَالُهُ عَلَى مَنَ تَنَازَّلُ الشَّيَاطِينَ هَ تَنَالُهُ عَلَى مَنَ تَنَازَّلُ الشَّيْعَ وَ عَلَى مُنَ الْكُونَ السَّبَعَ وَ عَلَى كُلُّ النَّالَةِ الشَّهُ عَلَى مُنَا السَّبَعَ وَ السَّبَعَ فَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللل

ترجمہ: تنبیطان تم کو رجب اللہ کی داہ بین خرچ کرنے کا دفت آئے

تو) "نگریتی سے ڈرانا اور برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

تنباطین کی ریز نیب مرکاری اور فرشتوں کی وہ حرصلہ افران "کا سمک واکبرلنیز"
کے ذریعے موتی ہے۔

### خوا منات كالمحكر

بربات بار با ہمارے تخربے بیں اُئی ہے کہ کھی جیز کا شون بڑھ جا تا ہے اور کہی گوٹ جا تا ہے ، ایک نمازی کو اِس نشنیب و فرازسے بار با واسطر بڑ تا ہے کہ کھی نووہ رات کے نہی تا ہے کہ نفا نہیں کر نا اور کھی فجر کی دور کعنیں بھی اسے گراں گور نی ہیں ۔ اس شون و برشوق کا نعلق ا نیری لہروں سے ہے ۔ کاسمک ودلڈ میں نیاطین و ملائکہ ایک دوسرے کو نیجا دکھانے سکے بیے سدا معرو ف عمل دہتے ہیں اور ہرطا فت کی برکوشنش ہموتی ہے کہ وہ دوسری طافت کی برکوشنش ہموتی ہے کہ اس مقد کو برکادوں کو زیادہ سے ذباوہ نغداد میں ورغلائے ، اور اس مقصد کو بید وونوں طافت کے بیروکادوں کو زیادہ طافت ور لہریں جھیوڈ نے ہیں ہجن سے اس اسک کے بید دونوں طافت نیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف جیوڈ نے ہیں ہجن سے اس اسک کے ایک شرق عیادت کم ہوجا تا ہے۔ اِس برفر شنوں کی صف میں بیشل اُدی کا شرق عیادت کم ہوجا تا ہے۔ اِس برفر شنوں کی صف میں جیسل اُدی کا ایک لہروں میں ذیادہ ہو اُنا کی جمرو ہے ہیں جس سے اس آدمی کے شنون کی آگ دوبادہ بھرط کی اُٹھی ہے ، اور برسلسلہ زندگی بھرجا دی رتبا ہے ۔

# فوت الملى برلتى سب

ہی لہر بن جب بھول کا بینا م با کر بین کو خوشنو میں بدل جاتی ہیں۔ بینوشنو بجیول کا بینا م با گریت ہے جو کر بین ہے ایکن ممکن ہے کہ انسان اکنرہ کوئی ایسا اگرا بجاد کرہے جو خوشنو کوگیت بین اور نعم بھر کو کو سکے اکسی میں مدل سکے۔ کو کے لواظ سے بھرلوں کی دو ہی شمیں بین اور نعم بین اور دو مرسے بدلو وار یوشنو کی لہر بن کہیت و مر ور بیدا مرت بیدا میں بوجاتی ہے اور دو مرسے بدلو وار یوشنو کی لہر بن کہیت و مرور بیدا

انسان بھی بھیولوں کی طرح ہیں ، نبعث سے محبیت ، رحم اور گداز کی السی خوشبونکھنی ہے کہ سار ا ماحل مہک اٹھی اسے ، اور نبین کے کر وارسنے وہ گھن اُئی ہے کہ دِما ع جکرا جا ناہے۔ واکٹر الگیز نبدر کائن لکھنا ہے :

Like the earth, man also has magnetic vibrations which produce different impressions in different cases. The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect

#### Marfat.com

of love and affection. This explains why certain persons are loved and others are despised (Invisible Influence).

ترجمہ: زمین کی طرح انسان کی سبنی بھی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں ؟
جن کا انز فعلف حالات میں فعنلف ہوتا ہے ، اگر یہ لہریں ایک الب الب اکوی
سے مکلیں جس کے اعمال و خیالات میں باکیزگ ہے تو وہ دومروں میں فیت
بیدا کریں گی ، یہ مسلم کہ لوگ عیف اومیوں سے محبت یا نفرت کیوں کرتے
بیر ، بیبی سے حل ہو جاتا ہے۔
بیر ، بیبی سے حل ہو جاتا ہے۔
علائے روحانیات نکھے میں کرجی کوئی طبقد روح کہیں نا دل موتی ہے تواح ل خشوسے
ملک اٹھا ہے۔ ایک عیاوت گزار کواس فیم کے تجربے کھی فرکھی موتے دہتے ہیں صبحے احادیث میں
وار دہے کرجی جسنور ملتم بیدوج القدس کا نزول موتا غفا تومر سروح شنیو جیلی جاتی تھی، بیمقائس

مهک اعدا ہے۔ ایک عیادت نزار توامی سم سے تحریفے تھی ترجی موسے دہیں۔ جیے احادیت ہیں وارد ہے کہ جیے احادیت ہیں وارد ہے کہ جیسے جین وارد ہے کہ جیسے موسے ہیں۔ جیے احادیت ہیں وارد ہے کہ جب خصنور ملنع بہدوج القدمی کا نزول ہونا تھا تو ہر موجوشنو جی باتی تھی، جن میں سے بعض الفاظ میں اور تعیق مہک میں تنبذی موجا تی تحقد ...

مرسے سے لہریں کی ہیں

برارس کا منات کی مرتب سے مکنی اور مختلف افرات بدا کرنی ہیں۔ جب گرموں میں بادل حصاحا کئیں اور کو تدمی مرسف لگیں قرم تحق کے واغ میں برخیال بدا ہو تا ہے کہ وہ کچھ ام لے کر دربا کو مکل حالے ، برخیال کھا وی کی حادج کر دہ امری اس خیال میں مند بل دربا کو مکل حالے ، برخیال کھا ن سے آیا ؟ گھا وی کی حادج کر دہ امری اس خیال میں مند بل مرکبیں ۔ جا ندنی دات دومان خیز اور فنعمل بھا دھ وی انگیز ہوتی ہے ، کچھ الیسے افران ہی

#### Marfat.com

ہیں جومروائیم کی دمناسے اُنے ہیں۔ پہلے دمانے میں منجم یا دنتا ہوں کے مرافدام کے بیے دائیے بنانے تھے۔ اُج نیٹ میں بیرفن ایک سائنس بن جبکا ہے۔ یہ لوگ کسی بیجے کی پیدائش رفخات منا دوں کا مقام وا ترمیین کرنے کے بعدائی جنم بیزی نیادکرتے ہیں ، جس کے بینیز وافعات صبحے ہوتے ہیں۔

### الك عجب ميس كوتي

سالا المرابط المرابط المرابط المركور المنت كالي كيمبل بوركا سادا شات دربائي الك بر كبيك منا دلم نفا يرصاب ك ابك بروفيسر مسط المح المرابط المثرا جونسي مبر بروفيس مسلط المرابط المرابط

" کی بڑی مخوس سے ، آج سورج غروب ہوتے سے پہلے بندت جی کی ہوی مرحا سے گئی "

فی اس بین گوئی سے بڑی ول حیبی بیدا ہوگئی۔ درباسے نمام کے نین نیے اور لئے۔
میدھا بنڈت جی کے گھر بہنجا۔ وہاں ہرطرے سے خبر من تھی ۔ ماڈھے چار بیے دوبارہ بنہ
کیا ، بھر تھی خبر من تکلی ۔ بانچ بجنے کو تھے کہ کا بچر گیا ہی بہ اطلاع ہے کر ایا ، کہ
بنڈت جی کی بیوی فوت ہوگئی ہے۔

واقعم لوں مواکد :.

ده بان کالونامه کرهیت به جرا صدی کا کراخری میر حکیراگیا- سرک کُل فرنس میر گری اور جند لمحوں میں حتم مروکئی۔

#### إداوه

مینا ترم کے ماہرین عمل کے لیے ایک موزوں اول کی کا انتخاب کرتے ہیں اوراس بر کچھ اس طرح کی لہر میں ڈالنے ہیں کہ وہ نیم خوابی کی حالت میں جبی جاتی ہے اوراس بر ابنا ادادہ بور مسلط کر دینے ہیں کہ وہ ہے اختیار وہی کچھ کرتی اور کہتی ہے جو یہ جاہئے ہیں، اگر ایک عامل اپنے معمول کو حکم وے وہے کہ میدار مونے کے بعد نشام کے نمین بچے تم نے بحلی کا بلیہ جلا ماہے تو تھیک نمین بچے بحلی جلانے کا زیر دست ادادہ اس کے د ماغ میں نود بخود بیدا ہو جائے گا۔

Suggestion کی برادنی سی مثمال ہے۔ اس سلسلے میں کاسمک ربحن "کی مہیب طاقتیں انسانی دِ ماعوں کوکس حز نک منا نز کرنی ہوں گی محدمی اندازہ فرما لیجے۔

رحم کا چوا ب رحم

جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرنے ہیں نواس کے دل سے ایسی دُعا بین نکلیٰ ہیں جن میں المین المین کمی جمری ہوئی ہوئی سے۔ بر بحیل انبر میں المرس الحقانی سے جو ملکونی طافنوں سے جا گرانی ہیں، جواگا برطافنیں ایسی الرین جھیوڈنی ہیں جو سرول میں دھم کرنے والے کے منعقی جذبات دھم و محبّت بھرو بی بین اسی فالون کے تحت طالم طام کا نسکا د بنیا ہے۔

مرائی مکھیا ہے ۔

مرائی مکھیا ہے :

Give the world the best you have and the best will come back to you.

ترجم : دنیا کو بهترین جیز دو ' اور جوایا تحصیل بهترین جیز ملے گی ... کسی اور دانش ور کامفوله سے :

Those who live by hate die by hate and those who live by sword die by sword.

ترجم : جو لوگ ذندگی کی بنیاد نفرت بر دیکھتے ہیں وہ نفرت ہی سے بلاک ہوتے ہیں اسی طرح تلواد کے ذور سے ذندگی برکرنے والے تلواد ہی مرتبے ہیں - اسی طرح تلواد کے ذور سے ذندگی برکرنے والے تلواد ہی مرتبے ہیں - صفرت مسے علیہ السّلام کا ادتبا دہے :

Do good to those who hate you.

ترجم : حو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں ' ان سے بھلا کرو۔

نیکی کی بردات ہم کا نبات کی ان طافتوں سے دابطہ بیدا کر لینے ہیں جورحم واصان

کا سرحینی مدہیں اور بدی سے ہم نباہ کن طافتوں کو گھر میں اُسنے کی دعوت دینے ہیں۔

ابیان ایک ڈبر دست ' اُبیر حی' (طافت ) ہے ، جب ہم اِس طافت کو اِبیر میں میں جیورٹ نے ہیں اور ہماری امداد

میں جھیوڈ سنے ہیں نونمام فیص رساں طافتیں ہماری طرف منوج ہوجاتی اور ہماری امداد

مئیں بوں محسوس کرنا ہوں کہ مربیک ول اور باکبرہ کر دار انسان کے ار د گرو قوائے خریدی فرشنوں کے مہرے نگا دیا جانے ہیں جو مرصیبین سے اسے بجانے اور مرالحجن میں اسے داہ د کھاتے ہیں۔

كُرُّ مُعَقِّداً مِنْ أَبِينَ كِينَ كِينَ بِينَ يَهِ وَمِنْ خَلْفِ مِ يَكُونِ مُعَقِّداً مِنْ خَلْفِ مِ يَكُونُ مُعَقِّداً مِنْ أَصْرِاللَّمِ طَ يَحْفَظُونَ مُ مِنْ أَصْرِاللَّمِ طَ يَحْفَظُونَ مُ مِنْ أَصْرِاللَّمِ طَ

> جواب ایک ہی ہے کہ : فطرت کا مخفی کا تھ ۔ اس کا بھے کو بڑھ کو کھام کیجیے ۔

By yielding to Nature we learn to command (The Masters and the Path)

ترجم : حب ہم فطرت کے سامنے تھیک جانتے ہیں ، نو اسے مستر کر لیتے ہیں ۔ مرا برا کان سیر کی نیک وگ ہ کہ نیا مرک کہ برائق ہوں ک بھی دند کہن ک

میرا برا بیان ہے کہ نبک لوگوں کو نبا ہی کی کسی طاقت سے کوئی گر ندنہ بر بہنچ سکتا ،

د و نتمن سے مزر میزان سے ، مذاک سے دسانب سے کیونکر دکھ گناہ کا بنیجہ ہے ، اور جان گناہ کا وجود ہی نز ہو ، ولی دکھ کا کیا کام جو بنی گناہ اتبان کی زندگی میں واحل ہو ناہے ، وہ خفیہ ہیرہ وار وابس ملا ہے جو بنی گناہ اتبان کی زندگی میں واحل ہو ناہے ، وہ خفیہ ہیرہ وار وابس ملا ہے جانے ہیں ، اور انسان ہے فتا ومصائب کا نشکار سرجانا ہے ۔

True Godliness is the same as true was-dom. The one who is truly wise and who rightly uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great Universe opens her treasure-house and the supply is equal to demand. (In Tune with the Infinite, p. 134.)

نزهمر: صمیح خدا بیمنی می سیمی دانش هے ، حب شخص کو بر دانش می ماصل ہے اور وہ خداداد طاقتوں کا صمیح استفال جانتا ہے ، اس می این عبی یہ عظیم کا کنات اپنے خزائن کے منہ کھول دبتی ہے ، اور وہ حسبطلب بات ہے .

بیاتا ہے .

اسی دانش کا نام اسمان کی با دشام سے جب کی خرص سے علیہ السلام نے ایس دی تھی :

Know ye not that the Kingdom of Heaven is within thee?

ترجمہ: کیا تھیں علم نہیں کہ اسمان کی بادشامیت تھا دسے اندر ہے ؟ کھواسی فیٹم کی بات مشکرت کی اِس دعامیں تھی یا بی جاتی ہے :

More radiant than the sun, purer than the snow, subtler than the ether is the self. I am that self, that self am I.

#### Marfat.com

نزجم : میری دوی سوری سے زیادہ روشن ، برت سے زیادہ باکیزہ اور استے سے زیادہ تطبیق ہے ، بر دوی صسیب باکیزہ اور استے سے دیادہ تطبیق ہے ، بر دوی صسیب برد اور مسیبی بی دوی ہوں !

# مونیات اسیر د کاسمک یا اسطرل ورلش

كوانبرنظ منهي أتأ المكن بيرامك مهت ملى حقيقت بيدا ورمكال سے لامكال "كى بېر ھىكىموجودىسے - ايك سائنس دان كے يا ن كاسمك ورلا ، إس مال رين اور انبر كچيد الگ الگ جیزیں ہوں گی کیکن میں اتھیں منزا دف الفاظ قرار دنیا ہوں نوا بین جیم طیف جسم خاک سے مکل کر اسطرل ورائٹ میں جلاجا تا ہے جہاں اسے مجھی حرب صورت یا تا اے وا دیاں در با اورسرسنر كومسا دنظر است بين اوركهي ابنا كهرجهان استعزيزون سع إس كى ملاقات ہوتی ہے۔ یات بیہ ہے کہ اس زمین اور اس کے مناظر کی ہو بہونھا ویرو انسکال وہاں بھی موحرد بن ، وه اس طرح که انترکی وه لهرس جورونسی سے بیدا بردی بن ایک جرز مسل کناب ملم ور و دوار وغیره سط مکراکراسی جیزی شکل اختیا د کرلینی بین - جو بکه ا نیری لہروں کی رفتار ایک لاکھ تھیاسی مزادمیل فی سیکنڈ ہے، اس لیے مرحیزی انتی ہی ا شری نصا دیر ایک سیکند میں نیا دموتی ہیں ۔ بہ نصا دیر انکھوں کی داہ سے جب دہاع ک بهنجتی بس نو دماع اس جر کو و کھنے لگنا سے ، برتصا ور سرست لعنی دائیں المائی او رہی ہے عان مين - أب كسى دا دبير بر كه وسير سوحا مين وه جيد نظر المي " اگراب ايك مو وي كيمره سامتے دکھ دیں اور بوری ناقبارسے فلم کو گھا تا شروع کریں نوا بک منٹ میں کئی مزار نصاویر قلم بر مرتشم بوط بني كى - به تصاوير إ تسريس بميشته موجود رسى بي - زبيق واسمان

ك أن گنت تصاويرا تيرس محفوظ بي -

ففنا میں کھے البی بلند باب بھی ہیں جہاں زمین کی روشتی ایک سال و دسال و رسال ہرارال دس لا کھ سال بلکہ کر وڑوں سال بعد میں بختی ہے۔ اگر سم ایک البی بلندی پر جا بیٹھیں جہاں روشتی کی وہ البرس جو زمین سے ساملہ بر با ساملہ ہوئی تقب اُج بی وہ البرس جو زمین سے ساملہ بر با ساملہ ہوئے تقب اُج بہبنی ہیں ، تو بقورت اول ہمیں حضور صلح مکتہ سے مدینہ جانے ہوئے نظر ایک گئے ، بسورت نان واقعہ کر بلاکا منظر سامنے اُج النے گا ، بصورت نا لات تخت و بل پر جلال الدین اکر اور بصورت نان واب حضرت نا مرابط کا منظر سامنے اُج النے گا ، بصورت نا لات تخت و بل پر جلال الدین اکر اور بصورت نا بر با کا منظر سامنے اُج النے گا ، بصورت نا لئے ویک ایک منان میں سرج یورک کا تعداد نعما و بر اب حضرت نا مرابط کی در اصل عجب بہب ، محدوم ہون ہے بہب میں مرج یورک کا تعداد نعما و بر مون ہے بہب میں مرج یورک کا تعداد نعما و بر مون ہے بہب میں مرج یورک کا تعداد نعما و بر

ما ممراعمال

من حرف نصاویر ملکه اوازیمی میمنید کے لیے انبر میں موجود دمنی ہے، جب کولی جمله مادسے مندسے دکھا وازیمی میمنید کے لیے انبر میں موجود دمنی ہے، جب کولی جمله مادسے مندسے دکھا سے تو انبر میں وہ دیکا رق مہوجا تا ہے۔

رئيس من

ترجمہ: "ہم اس روز ان کے منہ بر فر لگا دیں گے اور اُن کے یاف باول ا بول بول کر اُن کے اعمال بر شہادت دیں گے "

ا بك إنسان سن مشعور مصعوت تك لاتنداو واقعات وكمضا اورب شارحكا إن وكنب سنها اود بطيصاب د برسب ك سب إس كے تھوستے سے دماع ميں مرقوم ومحفوظ موطال ميں -جدمرتع انح دماغ میں لاتعداد مشا برات مسموعات اور تحریرات ( جو کئی مزار حلروں میں کئی نر سائل كاماما ما تلين كاحيرت الكير كرشمه به - انتركا مّات كاوماع بي حب بي اذل سے البرك ى تمام تعاوير اصوات اوراعمال محفوظ بين خالبًا اسى البيركو التديية قرأن مين كتاب كهاسي : وَعِنْدَ لَى مَفَا نِنْحُ الْغَبْيِ لَا يَعِلُمُ إِلَّا هُرُو وَتَعِلُمُ مَا فِي السَّبِرِ وَالسَّحْرِ لَوْ مَا تَسْقُطُ مِنْ دَّرُفَتْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل لَعِلَمْ هَا وَلا حَبَّتْ فِي ظَلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْب وَ لا كابس الله في تِنَاب منب من والله وه) ترجمہ : " عنیب کی جا بیاں صرت اللہ کے بایس ہیں حیضیں صرت وہی واتنا ہے ، اس کا علم محرو ہر دونوں ہر محیط ہے۔ ہر توسے والا بینہ اس کے علم میں سے۔ زمن کی ظلمتوں میں جھیا ہوا دانہ سرختک و تر اللَّد كى كھلى كتا ديا من محفوظ ہے ۔ وَ كُلُّ شَيِي مُعَلَوْهُ فِي السَّرْسِرِ وَ كُلُّ صَفِيْر وَ كسيار مستطري المراع ١٠٠٠) ترجمہ یا ان ہوگوں کے اعال کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان میں ہر الحقیوں بڑی جز درج سے "

## محقولی ہوتی جبر کا یاد ایا

باد با مهیں کوئی جیز بھول جاتی ہے اور عجر ازخود باوجی اُجاتی ہے۔ سوال بہہ کہ برجیز کھاں
سے اُنی ہے۔ علمائے نفسیات کا نظر بیر بیہ کہ مرد کھی اور کئی ہوئی چیز تحت النفور میں محفوظ استی ہے اور وہیں سے نکل کر شعور میں اُجاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نظر تیر بر مہیں کہ مرشے انبر بسنی ہے اور وہیں سے نکل کر شعور میں اُجاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نظر تیر بر مہیں کہ مرشے انبر میں مرجود ہے۔ جب ہم کسی شخص کا نام یا کسی شعر کا مصرع نا فی بھول جائے ہیں تو کچھ بے جبن سے ہو مانے ہیں۔ اسی ہے جب بہم کسی شخص کا نام یا کسی شعر کا مصرع نا فی ہیں جو انبری طاقتوں سے جائلرانی ہوں ، وہ طاقتین کیا ب آنبر سے اس جبز کو نلاش کرنے کے بعد اپنا بینیام لمروں میں جمرو نئی ہیں۔ بہر بی بادس بھارت اختیار کر بین ہیں۔ یہ لمرین بھارت و ماغ نگ ہمینی ہیں نوائن محکوم سے موسے نام یا مصرع کی صورت اختیار کر بینی ہیں۔

### مشق

فرض کیمیے کراکی اور اس کی مائیک طلانے کی شنی نشروع کر ناہے۔ ابتذا میں بار بارگر ناہے ابو کہ نوازن فائم مہنیں دکھ سکنا ، اور اس کی دجر برہے کر گرفے کا خوف اس بر بور مسلطا ہوجا نا ہے کہ اس کی ٹا مگیں لو کھڑا رہی ہونی ہیں اور صبم منزلزل ۔ اس کا شوق ایک " انبیری طافقوں کو من اور کرتی ہیں اور وہ جواب میں السبی ہر بی جمیعیتی ہیں بہن سے مس کی ہریں انبیری طافقوں کو من اور کرتی ہیں اور وہ جواب میں السبی ہر بی جمیعیتی ہیں بہن سے من کا نوف و در مہر جا ناہے اور برسائیل سوارین جا ناہے۔

### طبقات اتبر

ا تیرسی منعدد طبقات موجود ہیں۔ کوئی ان کی تعادد سات نبا ناہے اور کوئی منزو-اسلامی موقعیوں کے کمی اس کے حاد طبقے ہیں ۔

ار عالم ناسونت:

جوزمین کے بالک فرمیب ہے۔ گنہ کار روحیں بہیں بھٹکتی اور گلتی مطرفی رہنی ہیں۔ با دری لیڈ بیٹر کھفا ہے:

" موت کے بید اسٹول باؤی اسٹول ورالٹ بین علی جاتی ہے، اگر مرف والا برکار ہو تو وہ ذمین کے باس عباکا رہزا ہے، وہ اپنی ورا نت دوروں کے باس دبکھ کر کو ضا اور جلتا ہے، وہ ابنی ما خنیوں کی نرتی اور جلتا ہے، وہ ابنی ساخنیوں کی نرتی اور دشمنوں کی زندگی پر دانت بیبینا ہے۔ وہنی اصفیوں کی نرتی اور دشمنوں کی زندگی پر دانت بیبینا ہے۔ وہنی اصفیاب کی اس اگر میں صدیوں جلنے کے بعد اسے طبقہ بالا میں جانے کی اجازت ملنی ہے "

y (Invisible Helpers, p. 107)

٢- عالم حبروت :

جہاں درمیانے درجے کے لوگ ( مز مرکار مز مہت نیک) جانے ہیں مطبقہ اسفل کے مرکار جی مبعا و مرزا محکفنے کے بعد مہیں مہنے جانے ہیں اوراس وقت نک رہنے ہیں ، مرکار بھی مبعا و مرزا محکفنے کے بعد مہیں مجنع جانے ہیں اوراس وقت نک رہنے ہیں ، حب حب نک کرجیم لطبعت کے وہ زخم ، جو گناہ کا نتیجہ تھے ، با کیل صاحت مزم ہوجا ہیں ۔ فران میں ایک طبقے کو اعرات کہا گیا ہے ثنا بردہ مہی مو :

وَ سِينَهُ هُمَّا رَجَابُ وَ عَلَى الْاعْرَاتِ رِجَالٌ يَعْرِيْوَنَ الْمُعْرَاتِ رِجَالٌ يَعْرِيْوَنَ الْمُعْرَاتِ رِجَالٌ يَعْرِيْوَنَ الْمُعْرَاتِ الْجَبَّةِ الْمُنْ الْمُعْرَاتِ الْجَبَّةِ الْمُنْ الْمُعْرَاتِ الْجَبَّةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

ترجم : "اہل جنت اور اصحاب جبتم کے درمیان ایک بردہ عائل مرگا - اعراث میں رہنے والے ایک دومرے کو جبرے سے پہان لیس گے ، یہ اہل جبت یہ سلام بھیجیں گے ۔ گو یہ جبت سے باہر ہوں گے کی لیکن جبت میں جانے کی امبد بھیتا رکھنے ہوں گے لیکن جبت میں جانے کی امبد بھیتا رکھنے ہوں گے ۔ جب اصحاب اعراف کی نگاہ اہل دوزج پر برس کے ۔ جب اصحاب اعراف کی نگاہ اہل دوزج پر برس کے نہ جب اصحاب اعراف کی نگاہ اہل دوزج پر برس کے نہ اے دب ایمیں ظالموں کی رفاقست برا میں ظالموں کی رفاقست سے بحا ۔"

ا يك اورمفام برايخي ننن كرد بول كا ذكر بول مواسه : اللهُ اللهُ وَصُ رَجًّا فَ وَيُسَتِ الْحِيالُ بَسًا فَ نَكَانَتُ هَبُ الْمُنْبَتَا مُ وَكُنْتُمُ أَذُوا حِبُ تُلْتُ و فَا صَعْبُ الْمُسَمِّنَةُ مُا أَصَعْبُ السيمنة و و أضعب السسائدة م اصَعْبُ الْهَ سَنْ مُمَرِّ وَ وَالسَّا بِعُونَ السَّا يَقُونَ ه الولسنك المبقريني ( واقعر ، ١٧ - ٩٠) ترجم : جب زمن كو زبروست جوشكا رما جائے كا ، حب بهاد ریزہ ریزہ ہو جائٹی گے ، بہاں تک کہ غیار برنساں بن جائس گے اس دفت نم نن گروموں میں سے جاؤگے۔ اوّل: دائل طرت واله ، وانت ہو کر یہ لوگ کیا ہیں ؟ دوم ، یا س طرت والے ، جانتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں ؟ سوم: نیکی و تقوی میں سب سے اگے، وولاں بھی اگے دہیں گے، ا تحس بهارا فرنب طاعل بيوكا-" بہتنوں کروہ الگ الگ طبقات میں رہیں گے۔ ان طبقات کی تقصیل سورہ

"واقف" من ملاحظه فرماسيتير-

۳- عالم ملكوت :

وتيبا وصالحين كامقام

يم. عالم لا بوست :

جهاں اللہ کا تحت مجھا سواہے۔

حياكس وماع

حاس وماغ دوقسم کے ہیں:

ا مك و احن كا نعلن الترسي كسي من رياضت وعبادت مع إن في مربط ما سيد كران میں ایک خانون حب روح کوجس وفت میا ہے طلب کرے تی ہیں۔ مُن ایک السی لا ن سے کھی المحاه موں حسکے باس ساک ن انبر رہ ی نعدا دیں اسے ہیں اور جب بھی دہ کسی کمرسے میں نہا موق ہے تو والی احبام اطبقہ کی ایک محفل حم جاتی ہے اور وہ ان سے با ننب کرتی رمنی

ا در دوسری قسم وه عربسوں کی عبادت وریاصنت کے بعدا ترسے دبط بدا کرتی ہے۔ بر لوگ سمجی مکینان ا تیرسے ملنے اور کھی صرف ان کی ا وازی سنتے ہیں۔

مين ايك عورت منزياً بيركا وكركياسي وخودسي بوش بوكرارواح كوبلاتي على اس کے ان کا دناموں کو سزاروں اومیوں سے دیکھا ، اور محصطہے سوستے احیاب وا فاریت

تبديد الميركا خيال برسي كراليا أومى بيرمن بوكرا ننرس بهنج جا ناسم اوروالى ل

#### Marfat.com

كى ارواح سے رابطربيد إكراييا ہے:

وولظام مرگامکلاین کتاب میں کارنا ہیں ' What is Life" میں کھتی ہے کہ: رسم میں بر بک وقت دو نظام کارنرا ہیں ، ایک جمانی اور دوسرا افتری - انبری جم مادی جم کے ذرات (atoms) میں رہتا ہے۔ اور بعداز موت الگ ہو جانا ہے - اصلی وخفیقی جم انبری ہے ، اور مادی جم محف ایک نول یا مرائے ہے حق میں جم تطبیف کا نیام عارفی مرائن مکھنا ہے :

Here in this world our bodies are dual, physical and etheric. These two bodies interpenetrate each other but the etheric is permanent. The physical body is only a protective covering for the etheric body during its passage through the earth-life.

ترجم ؛ اس دنیا میں ہم دوجم سے کر اُتے ہیں : مادی اور انتہری بر اجام امک وومرسے میں بیں داخل ہیں (جن طرح جینی ودوط میں) انتہری جم منتقل چیز ہے ، جو زمین سے گزر کر اگے مالی واقع کے دیے محف حفاظی خول مالی واقع کے لیے محف حفاظی خول مرائع ہے۔

وكسن جيمير

ای ایک ایک ما مروحا نیات نے ایک شین نیادی جی کے مائی شینے کا ایک صندون جی تھا۔ اس معذوق میں ایک زیرہ مینڈک دکھ کر سکواکی فاصی مقداد اس سے نکال کی جاتی ، اس کے ساتھ ایک میں بیٹر کی گا ہوا تھا کہ جو بھی مینڈک کا دم نکال تو سکوئی کے ساتھ ایک میں بیٹر کی کا دم نکال تو سکوئی کی نصاویر اس کے ساتھ ایک میں بیٹر کی کی نصاویر نے باد کا مینڈک کی نصاویر نے باد کی مینڈک کی ناور اس مینڈک کی ناور اور سے مینڈک کی ناور دوسری اس کے جہم لطبیت کی جو لیدا ذر موت مینڈک سے انداز اُن بھی اپنے اور خلا بی دوسری اس کے جہم لطبیت کی جو لیدا ذر موت مینڈک سے انداز اُن بھی اپنے اور خلا بی نقا۔ اس جسم کی شکل مالکل مینڈک جیسی کی کری طرح تطبیت تھی۔ فرکس کے ایک نقا۔ اس جسم کی شکل مالکل مینڈک جیسی کی لیکن گھری طرح تطبیت تھی۔ فرکس کے ایک مام طواکٹ اور اپنی تھی تھی۔ وائرس (R. A. Watters) نے اس مشین مربکا فی عرصے تک کام کریا اور اپنی تھی قات (R. A. Watters) کے اس مشین مربکا فی عنوان سے نتا گئے کہیں۔

Intra Atomic Quantity کے کہیں۔

و اكر الكن الكفائد

Society for Psychical Research.

ابی ارب سوال ننا نئے کیا کہ کیا کسی مرسنے والے نے موت سے بہلے اپنے رشتہ داردں کو بنا با مضا کہ اسے انگر کا کہ کیا کہ کیا کہ ایسے ان اور کے ان اور کا میں مراز کر اور کی میں اور کا دستے میں اور تعقیب مراز کا دمیوں نے شہادت

وى كران كرمين واسك دنسنه دارون سنے إن عبيى افراد ومناظر كا ذكركيا نظا۔

(Invisible World, p. 9)

جسم لطبی کی بیراز

با با گورونا نگ رحمته ا فندعلیه کے منعلق مستهور ہے کہ وہ بریک وفت لام واورکعبہ

میں موجود ہوتے تھے ، برکوئی میالغرامیز داسان نہیں بلکرایک کلوس فینفت ہے۔
اولیا و انبیا تو ایک طرت اُج محمولی معمولی لوگ بھی جبیم بطیب میں کھوضنے اور اوسنے کھرنے
ہیں۔ باوری بیڈ بیٹر (Invisible Helpers) میں کئی کہا نبا ں
میں کئی کہا نبا ن

The Projection of the Astral Body.

میں برسیوں ایسے انتخاص کا ذکر کیا ہے ہوجیم لطبیت بیں سفر کیا کرستے تھے ہیم برطبیت کی میں برسیوں ایسے انتخاص کا ذکر کیا ہے ہوجیم لطبیت بیں سفر کیا کرستے تھے اور اس موحنوع برکسی مصری میں نے ایک کنا کھی محنی ۔ عنوان مخفا:

The Book of the Dead

The Book of the Dead

اس سے واضح ترکتاب Dr. W. Y. Evans Wents

Tibetan Book of Dead

# إس موضوع برحيداوركما يون ك نام بربين: مصنفت كناب

1. Astral Plane.

Lead Beater.

2. Man & his Bodies.

Annie Besant

- 3. The Etheric Double
- 4. The Mental Body.

Arthur E. Powell

- 5. Astral Body.
- 6. Posthumous Humanity. D. Assier.
- 7. Little Journeys into the Invisible. Gifford Shine

معراج

جسم تطبیت کی برواز سے مسلم معراج اور رفع علی بن مربم بریمی کچه روشنی برازم ہے۔ جسم تطبیت کی رفعار انبر میں وہی بہوتی ہے جوروشنی کی، تعبی ایک لاکھ جھیا سی ہزارمہ بل نی سکنڈ، اگر حصور صلحی کا حبم تطبیعت عالم لاموت سے انتی جلدی وابس ا با بنا کم ایک کا بستر گرم تھا اور در وازے کی زنجیر ربستوریل دہی تھی توفظ کا مفام تحییب بہیں۔

بهرست وجهنم

حس طرح الب فوت دومری میں تبدیل موسکتی ہے۔ روتننی گرمی کا اور گرمی ترکت
کا روب اختیا دکر لینی ہے اور حس طرح انبری طافتوں کی جیوٹری موتی لہریں سم کک
بہنج کر سکون ، مسرت خیال نے برزیا ہے جینی میں بدل جاتی ہیں اسی طرح انسانی اعمال

انبر من مختلف صورتیں اختیار کر لینے ہیں۔ عمدہ اعمال حبین محبولوں خشا محلوں ول نواز نفرس مختلف صورتیں اور مکر وہ اعمال میں نتیربل مہوجائے ہیں اور مکر وہ اعمال مجبولا وں کی صورت اختیار کر لینے ہیں۔ اعمال مجبولا وں کی صورت اختیار کر لینے ہیں۔ اعمال کے صلے کچے تو ہماں بل جانے ہیں لیکن ان کا مہت بط احقہ اگلی زندگی کے لیہ خصوم کر دیا جانا ہے میا ایک ورا میں سیر فلک کے عنوان سے ایک نظم ملتی ہے حب کا خطاصہ بر ہے جانا ہے۔ یا نگ ورا میں سیر فلک کے عنوان سے ایک نظم ملتی ہے حب کا خطاصہ بر ہے کہ افعال سیر افلاک کو گئے اور مجھرتے مجھرانے جہتم برجا تھے ، و کبھا کہ باکل خالی ہے اس میں ایک حیور نہیں و رفتے سے بوجھیا کہ برکس قشم کا جہتم ہے ؟

ا بل ونیا بہاں جو اُسنے ہیں اپنے انگارسا تھ لاسنے ہیں

نزجم المح المولاد ولان كامياب ربين مگے- الحقيق با غات اور آمگر رملين سكے ، نيز الك بى عمر كى نوجوان حيبيا ئين اور لبالب ساغر ، ولان لخر بات اور جھوٹ كاگرز

#### Marfat.com

بہیں ہوگا اور سر ہوگی جزائے اعمال حو لیدا زمصاب تمطا رسے دب کی طرف سے صلے گئی۔"

لیمن اثیری بیغامات سے بینہ طبقاہے کہ بعداد موت مہذب باکیرہ اور ارتفا با فنہ
وما عوں کو تخلیق کی طافت میں جاتی ہے، اس دنیا ہیں بھی دماغ کا کام تخلیق ہی ہے لیکن وہاں
می دماغ کی تخلیق ہوگی، یہ لوگ جا ہیں گئے تو اپنے ماحول کو با غانت و انہا رہیں مبرل لیب کے با
خولسورت بلا دوا معال ہیں جوجیز جا ہیں گئے ، خوام ش بیرا ہونے ہی عدم سے وجود ہیں
ام جائے گی۔

الكب النبرلي وصصد ملاقات مرزيد و صد ملاقات مرزيد و معد ملاقات

بوتے ہیں۔ برلوگ نہایت جھا کک اور سکلیف دوہ ماحول ہیں رہنے ہیں۔ بہاں ہمارے گھراور دیگراکٹیا ہماری خواہش کی تخلیق ہیں۔
کی تخلیق ہیں۔
دوسرا سوال: کیا وہاں اچھے اور ترب لوگ ایک ہی جگہ رہنے ہیں ؟
جواب: نہیں! وہاں مختلف طبقے ہیں۔ ترب لوگ سب سے نجلے طبقے

به به اولی محتلف طیفے ہیں۔ ترب لوک سب سے کیلے طیعے میں درج کے توگ بالائی طیفے میں اور میں رہنے ہیں۔ ورمیانے ورج کے توگ بالائی طیفے میں اور بہترین بوگ باید ترین منزل برسکونٹ دکھتے ہیں۔ زمین کک مہترین بوگ باید ترین منزل برسکونٹ دکھتے ہیں۔ زمین کک صرف وہ دوحیں ای ہیں جو نجلے طیفے میں رمنی ہیں ، اگر بالائی طیفہ

نے کوئی سیام مجھیمنا ہو تو وہ نجلے طبقہ کی کسی روح کی درماطت سے

On the Edge of the Etheric,

معینی سے ۔ مرکبی (معنی) ہے۔ اور اور نجلی اور 120)

اس مكالمه كالك مفيقت ركه عوامن ولان خالق بن جاتى سے كى نامير فران كى مفرد

بَشْنَ مُصُونَ - (طور ۲۲)

ترجم : " اور ہم اہل جنت کی تواہش کے مطابق گوشت اور مھیل سے

ان کی مدد کریں گے ۔"

و لسكم فينشيها مَا نَسَتْ يَحِي اَنْفُسكُ مُ - (فَمُ سَيره ١٣١) ترجم : " اور ساكنان جنت كو سروه چيز ملے گرجن كى وه خوابش كري ."

النيراور زمانه

ز مانے کا عام تھتور ہے ہے کہ ہے کھات کی ہرودان ہے - کمٹر خا فرحال ہے جو ایکے جم

يهليمنتفيل تفاا درابك لمحد ببدما صى بن حائے گا ، مهم ماصى كے وا فعات كو د مجھ سكتے ہيں ليكن مستقبل بهادى تطرون سيرنهان سے - بیض والېمربرست فلسفی کہنے بین که ما صنی وسلفتل موجود مهي ، وحير موجود سے وه حال سے اور وه صرف ايک کم کا نام ہے ۔ زيانے کا بہ ہے حال تصوران كونه برامير بناسكاب اوريزاس كانمنا والأكاكم بمناول كالمبل كصيبيه ميان فراسم كرمكنا ہے۔ بیسلیم كرمال كا برلى جو پہلے سنفنیل تھا، ما صى بمی تعدیل ہورہ ہے لیکن ما صى ومنتقبل كى ريعتسيم محص موسوجى ا ورفر ريب عقل سے - زمانه لمحات كا ايك مسلسل سلسله ہے جس میں نبنوں زمانے بریک وقت موجود رہنتے ہیں۔ فرح کیجے کہ آپ بشیاورسے لا مور جانے ہیں ، راہ میں اب کونلغرافی ستون نظراً ہیں گے ، مرمتون سلمنے اکرنا مرب سؤنا جلا جائے گا، لیکن فیا مہیں موگا۔ اگر آب کے سامنے سے دیل گزرجائے نووہ صرف انکھوں سے نہاں ہوگی مسل مہیں جائے گی، ہا را حلقہ نظر ہمیت محدود ہے۔ ہمیں وس کرور میں سے صرف ایک جبر نظرا رہی ہے اور مافی عائمی بین لیکن و نیا میں موجود ہیں۔ ر ندی کو رواں دواں دکھے کے لیے صروری سے کہ برسے برانے وقفوں کورمانہ حال سمجها جاستے، مثلاً سال رُواں و قرن رُواں اورعصرِدُواں عصر کنانے کا ایک ابنا و قفہ ہے، جو کئی صدیوں میشنل مومکنا سے ۔ مبخر کا زمانہ مزاد یا مال بر تحصیلا موا تھا اور لوہے كازمامة صدار بيك متروع موا تطاورا معى عارى بيد.

وومناليس

وفن کیجے کرکسی تنہر میں ایک کوسے کی تنکل بوں ہے



زید کوئی الفت سے بت کی طرف جار کا ہے ، حصر دہتے ہے بہینے کر وہ کھوٹا ہوجا تا اسے اس کو تکا ہے۔ اب صورت بہتے کہ الفت اس کی نگاہ سے غائب ہو جیکا ہے اور بتے بہ اس کی انگھوں سے بہاں ہے ، لیکن اگر وہ داخل ہی بہبیں ہوا۔ اس لیے بہ بھی اس کی انگھوں سے بہاں ہے ، لیکن اگر کوئی اُومی ایک البیہ منقام بر کھوٹا ہوجائے جہاں سے الفت اور بتے دو توں نظر اکنے ہوں نواس کے لیے پیلیے اور اگلے کوئیچ کا امنیا ذبا فی بہبی رہے گا۔ اور فرض کیجے کہ ایک اور می ایک میران میں کھوٹا ہے اور دو در ایا بس ہی ایک او نجی بہاڑی ہی میران والے کی نظر محدود سے داڑے بی کام کرے گی، اور بہا وہ ی دالے کو حد بگاہ کی نظر محدود سے داڑے بی کام کرے گی، اور بہا وہ ی دالے کو حد بگاہ کی نظر ایک گاہ بی کھوٹا ہے اور حد میں کام کرے گی، اور بہا وہ کی خوا میں میں کھوٹا ہے اور حد بی کام کرے گی، اور بہا وہ کی دو سے دائرے بی کام کرے گی، اور بہا دی حد مرفا کی دو میں افرائی دو میں افرائی دو میں افرائی کی دو میں افرائی کے دو میں افرائی کی دو میں افرائی دو میں افرائی کی دو میں کی دو میں کو دو میں کی دو م

جہم خاکی وہ مسافرہ جوکو جی الفتے سے بھے کی طرف جار کا ہے اور حبم الطبیت وہ اُ دمی ہے ہو دواؤں کو جی کو دیکھ را ہے ، اگر کوئی شخص کا سمک بلنداوں بر بہنج جائے نواسے ماضی وسنتنبل کے نمام وا فعات اور نمام ملبندوں بیت نظر اُنے لگیں جبم لطبیت جو نکہ انبری ملبنداویں نک بہنج سکتا ہے ، اس لیے برحال وستقبل کے امنیا زات سے بالانر مون اسے ہے۔

عشق کی تقویم میں عصر رکواں کے سوا اور زمانے مجی بیں جن کا مہیں کوئی نام اور زمانے مجی بیں جن کا مہیں کوئی نام (اقبال)

دنیا میں الیسے لوگ بھی مضے حبہوں نے عباوت مسلیم اور ربا صنت سے ان انبری مبند بوں کے منت سے ان انبری مبند بوں کر اور الحقین تمبوں زمانے بہ یک وفت نظر آتے ہے۔ مبند بوں کک رسائی حاصل کرئی اور الحقین تمبوں زمانے بہ یک وفت نظر آتے ہے۔

سیا کی را ایب نے دمکیھا ہوگا کہ ایک میرکا دیے منہ بیسیا ہی گر د' اور ذکت کی ایک غیر رئی سی تہ جم جاتی ہے ، اس کے جبرے کے خطوط تھا نک بڑ ای بے طرح انھری ہوئی ا اس مکھیں ہے نور ' بیشا تی بحکی ہوئی ، ناک شرط ھی اور کا لوں میں مجھر ماں اور کر سے ہونے ہیں۔ دوسری طرف ایک نمک میرت عیادت گزار کے خدد وخال میں بلاکی جمک وردل کئی

ہوتی ہے

اس کی وجر بر ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت بابی سے مبراب ہونے کے بدار سر سرخ گفنا ا درخشا بن جا نا ہے اور بیا باب کا درخت قلّت اُب کی وجرسے کمز درا در ہے برگ سا رہ جا ناہے ۔ اسی طرح نبکی وہ بابی ہے جرجیم لطبعت کے نتیجر کوخوشنا و بار وَر بنا د بیا ہے اور گناہ وہ با دسموم ہے جس سے خیا باب روح کا مر دروا شو کھ جا ناہے جرتا زگ کی اور جبک ایک مری نناخ میں موسکتی ہے وہ خشک مٹنی میں ہمنیں ہوئی ۔ خشک مٹنی طرحی مرحا بی ہے اور اس بر بدنما جھر مابی برج جانی ہیں جبم لطبیت ایک سانچہ ہے جب میں بہنوائی حجم وھلنا ہے۔ اگر سانچہ ہی مدنما ، طرح صا اور نز جھا ہو توجیم خالی کا حسن و ننا سب کہجی فائم نہیں

تفته آدم وابلیس سے برخنیفت واضح ہے کرانسان علم کے بغیر صبوان محف ہے اور اللم کے مائقہ مسجود ملائک برگیرالفاظ حصول علم ایک بلیندعمل ہے، جس سے او "لا جمم کطبیف اور بھر برجسم خاکی حسن وننا سب حاصل کرنا ہے 'اور لاعلمی ایک ابساگان ہ ہے کہ دونوں اجسام کو مسنح کر د بنا ہے ۔ جا ہل کا گیڑا ہواجیرہ بجا ربجاد کر کہر د باہے 'کہ سنم کو مسنح کر د بنا ہے ۔ جا ہل کا گیڑا ہواجیرہ بجا ربجاد کر کہر د باہے 'کہ اسکوں اجسام کو مسنح کر د بنا ہے ۔ جا ہل کا گیڑا ہواجیرہ بجا ربجاد کر کہر د باہے 'کہ اور بی حال دا شنبوں 'ظالموں خیں کا جا لت نے ملیستر نگاؤ د باہے ''
اور بہی حال دا شنبوں 'ظالموں 'حاسروں' کمینہ نوزوں' جوار لوں اور د مگر سے کا دوں کا ہے کہ کیلے ان کے اجسام تعلیم علی جس طرح کر دیا ہے اور ایجن کا مربط حوارت کا درجر بنا نا ہے ' اسی طرح جبرہ گھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بہتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوارت کا درجر بنا ناہے ' اسی طرح جبرہ کھڑی وقت کا بیتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوار دی کھڑی وقت کا بیتہ د بنی ہے اور النجن کا مربط حوار دی کا درج بنا ناہے کہ دور کی کھڑی کے دور کھڑی کے درج بنا ناہے کی کا درج بنا ناہے کی کا درج بنا ناہے کی کھڑی کے دور کھڑی کے درج بنا ناہے کی کھڑی کے دور کھڑی کے دور کی کھڑی کے دور کی کھڑی کے دور کھڑی کے درج بنا ناہے کے دور کھڑی کے دور کے دور کھڑی کے دور ک

77

باطن كاأستها دسب وجهرت كى مرككبرا ورسرانها دابك السي تحريب حو خدا في فلم سے تعكنى ہے اور جو کہ جی علط مہیں موسکتی - مرکار اس حقیقت کو کھی نظر انداز نہ کرس کر ان کا جبرہ ایک السی کتاب ہے جس بر کا تب فدرت ان کے برعل کولکھ رہا ہے : وُجُولًا سَيْنُ مُسِيدً مُسْفِرَةً و صَاحِكَ مَ سُسْتُ بُسِسْرَةً فَ وَ وَحَبُولًا سُو مَا مِنْ عَلَيْهَا عَسَيرَةٌ و تَرْهَقُهَا فَسَيْرَةٌ و أُوللْبِلَكَ صبع الكفرة العبرة ٥ مس ١٣٠١) ترجم : اس روز نعق جبرے دوش امنیسم اور بشاش موں کے ، اور بعن اروالود و نادیک ، مؤخرالذکر سیکادوں کے جیرے ہوں گے۔" انَّ الْاَسْرَارُ لَمِي نَعِيبِمِ هُ عَلَى الْاَرَاسُكِ بُنَظُرُونَ هُ تَعْرِفُ فِي وَحَوْمِهُمْ لَصْنَرَةُ النَّعِيمِ ٥ ترجم :" نیک میرت اسائن میں موں گے ۔مسرلیں پر میسے عجا کہات کا تناسته كري كي اور ان كي جيرون بيه أسودكي و اطبيان كي تازكي بوكي." يَعْرَفُ الْمُحْرِمُونَ سِيمَاهُمُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل ترجمہ: " بر کاد استے جبروں سے مہجانے ما میں گے .... وللقيفراء السّبرين .... تغرفهم سيمهم د ترجم و تخرات الدكان فقرون كودوج .... تما لفين جرون ي سے ہمان لوگے۔"

# ملغرافي سلسلير

ابک رسالہ بیں بڑھا تھا کہ فرانس ہیں خاوند بیوی کا ایک جوڑا رہنا تھا ہوا یک دو مرسے

تک انبر کی معرفت بیغیام بھیجیا تھا۔ خاوند کسی دفتر میں کلرک تھا، اگراس کے باس دفتر میں
کوئی فہمان آجانا، تو وہ انکھیں بند کر کے خیال کی طافت ورلہر بی انبر میں جھیوڑتا، اور بیوی
مہان کے لیے کھانا تیا دکر دکھنی۔

اسلام کی تمام اسم تواریخ مین بروافعه درج سے که ایک روز حصرت عمر خطیم جمعه ارتباد فرما رسے تھے کہ دوران خطیر ملیندا وا زسے تین مرتبہ کھا:

" يا سادىية الجيل !"

ترجم : " اے مارہ ! بہال کے دامن میں سوجاد !

کنی سومبل دور شام میں سار برنے اس اواز کو کسا۔ و د فوج کولے کر بہاڈ کے دامن میں حلاگیا اور اس طرح اس دستہ کی نیر باری سے بیج گیا جو بھیلی طرف سے بہاڈ کی جو ٹی بر برط ھ
میا گیا اور اس طرح اس دستہ کی نیر باری سے بیج گیا جو بھیلی طرف سے بہاڈ کی جو ٹی بر برط ھ
میا بیا تھا۔

بادری کید بیشر این کتاب Invisible Helpers. کے صفر رہم

"ا ایک عورت کا بخیر ایک کھڈکے کنا رہے کھیل رکا نھا کہ اس کا باؤں تھیل اس کے منہ سے ایک جیج نکلی ۔ گیا اور وہ اس کہرے کھڈ بیں گریڑا - متا اس کے منہ سے ایک جیج نکلی ۔ اس کا گھرکا فی فاصلے برخطا ، جیج تو دیاں تک نہ بہنج سکی، لیکن اس کی ماں فور اُسے حین ہوکر و نوانہ وار اوھرا دھر مجاگئے لگی اور بالا فرائس کھڈ پر جان اس کا بختر تو ہے دیا خفا "

سوال بدا ہونا ہے کہ ماں کوکس چیزہے ہے جین کیا ، حواب میرها ماہے کہ

بیخ کی جرنج بین در دو اصطراب کی وه تجلیاں بھری مہوئی تھیں کہ انبر میں بیجان بدا ہوگیا جب بینہ میں اس کی مان تک بہتجین تو اسے کسی حادث کا احساس ہوا ، ادروہ سیے جین ہوگئی۔

ابن تم کے واقعات ہم سب کو بیش انتے ہیں۔ و در کسی تہر بی جب کوئی عزیز کسی حا و تہ یا بیماری کا تمکا د ہوجا تا ہم ما طلاع طفے سے پہلے ہی ہے جب ہو جانے ہیں اور برجی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوست یا عزیز کو با وکر دہے مونے ہیں تو مطیک اُس وقت وہ جبی ہما دسے نعبورسے با نین کر دلا ہم تناہے۔
اُس وقت وہ جبی ہما دسے نعبورسے با نین کر دلا ہم تناہے وست کوئی ایک ہفتا کہ ایک ووست کوئی ایک ہفتا کہ ایک ووست کی با دستے ہے طرح سنا نا شروع کیا ، بیان تک کر خیالات میں انتشاد سا بیدا ہونے لگا ، اٹھا ، ما کسیکی کی اورائس دوست کے ہل بہنیا ، دیکھا کہ وہ میری ہی تلاش میں اور صر ا در صر ا در طرفی کر دیا تھا ۔

انیری بیام رمانی کاسلسله محبّت و نفرت کی دنیا میں بہت نما بیل ہے۔ دو محبّت کرنے والے ول بر بک وقت ایک صبیبی واردات سے گزرنے ہیں۔ ون کے بارہ دیجے اگر ایک بے بین ہے نو وو مرسے کا بھی لاز ما ہیں حال موگا۔ دات کے بارہ دیجے اگر ایک جاگ رہا ہے نو دو مرابعی کر وٹیں برل برل کرمت عمر گزار دیا موگا۔ بین حال نفرت کا ہے۔ اگر اب کسی مشخص سے نفرت کرنے ہیں تو وہ بھی ایپ سے نفرت کرسے گا، نفرت کا جواب محبّت رہ مُوا سے نہ موگا۔ طرائن کہتا ہے :

Every thought is n force that goes out and comes back laden with its kind.

الرجم : خیال ایک طافت ہے جو واغ سے انگلفے کے بعد اپنے ہم جنس کولے کر دائیں اوا ہے۔

#### اصسالاح

جب ہم کسی بڑول کو بہادر کے جا کو جا دار کام چرر کو محنتی اور ست کو جبت بہا تا جا ہے جا ہونے دار کام چرر کو محنتی اور وہ متا تر ہونے لگنا ہے جا ہے جا ہوں اس کی طرت منتقل کرنے ہیں اور وہ متا تر ہونے لگنا ہے اصلاح کی نہ میں ہبی فلسفہ کا دفر ما ہے۔ اولا دکو اسی طرح درست کیا جا تا ہے اور تمام صلحبان اسی حربے سے کام بینے رہے۔

# روما نب كامقصر

أج سے کھیے مسر مجھے میں ایک صوفی کے ہاں گیا ۔ کئی گھنے مبھے کراس کی با تنہ مندا دیا۔ من ومكيمنا برجابها تفاكه برياخدا انسان إس طويل سفركي كس منزل برب اوراس كالمفصليوت کیا ہے ؟ آب بار بارمشا برہ زات برزور دینے اوراس ملندی بوہنجنے کے بیے مرافیہ و استغران کی اہمیت کو واضح فرمانے۔ بہتیم ، کہ خداکا مثنا ہرہ کا تنات کی تب سے بڑای تعمت ومسرت بهد ليكن سوال بربيدا بونا بيد كرجب حضرت كليم عليه السلام الكي حيوثي سي نجلی کور داشت نه کرسکے توہم کم ظرت لوگ مثبا برہ وات کی تاب کہاں سے لابیس کے ؟ بات بيه كردور ما صرك اكثر ادباب طريقت منزل و دا ومنزل مردوس ما أنشا بين - ان بي سع لعص تسبيح وتهليل برنو زور دست بين ليكن ايني مرمدي عملى ز ماركى كوفايل توجر مهمين سمحصنے رحالا نكرعيا دت اظها رعبو دب كا نام ہے اور عبو دبیت اللّذ كى مرضى بس و صل جانے کو کھنے ہیں، اس کے لیے دوندم اٹھا ما بیسنے ہیں: اول: ترك كناه كناه الشركے خلات بقادت اور تنبطان كى غلامى ہے۔ دوم: الشركم برحكم اور برانتارسه كي تعيل . إن دو إقدامات كے بعد انسان مرا بالسليم بن جانا ہے اورجب و مصور خداوندى میں سر حصانا ہے تو اس کی روح اور حسم میں کامل ہم اسکی بیدا سرحاتی ہے جوعیاوت گزار حصوت بولنا ، ظلم تور نا اور انسانوں کوستانا سے ، اس کا جسم سے سک ادر کی عیادت کرنا ہے کہن روح تنبیطان کی غلامی میں حکولی دمہنی ہے۔ غیرفانی روح ہے نہ کرھیم بارگاہ ذوالحلال میں روح نے بیش ہونا ہے تہ کرھیم نے یہ م لاکھ عیا دت کرے ، لیکن اگر روح عاصی و مرکن ہے ، تو کچھے بھی ہمیں!

يير سعباره بازي

ا مركون شخص الدرسے خلوص مصد عبا دت كرسے تو اسے كئى اتعامات طبيتے ہيں رفتالاً: ا- وه جبم تطبیب میں برواز كرمكا ہے۔

۲. وه اشرسه ازواح کو بلاسکناسید -

۳۰ وه صرت توجرس بعض ا مراص كو دوركرسكنا سے.

٧٠ كسى ظامرى مسل كے بغيروه ايبا ببنيام دوسروں كر بہنياسكنا ہے.

۵- وه عنبي أوازس من سكناب .

٢٠ وه مر نظرے برے دیکھ مکتا ہے۔

٤- وه لعِض أسف والسے وافعات كى خبروسے مكنا ہے۔

سبکن برنمام مدارج منزل بنبین کلکه نظاره فی سے داہ بین دیمن البید لوگ ہی ہیں جو ان بین سے کوئی طافت حاصل کرنے کے بعد اس کی نماکشن شروع کر دیتے ہیں ، حالا نکه روحانبیت کا نفاضا حجاب و خامونتی سے جسم طبیعت میں الونا باعنیت کی با نین ننا نامحن شعیدہ بازی سے اور سبی عا بر کی منزل کہیں اگے ہے ، لعبی کا ننات و رُب کا ننات و رہ کا نات کا ننات و رہ کا نات کا ننات و رہ کا ننات کی دو رہ کا ننات کا ننات کی دو رہ کا ننات کی دو رہ کا ننات کی دو رہ کا ننات کی دو رہ کا ننات کا ننات کی دو رہ کا ننات کا ننات کی دو رہ کا ننات کی

مم المبلى

كال احسن اورصدافت الك بي صفيفت كے تين دخ بين جن كامطهر إلى ألله

اور طهر زانوی بیکا گنات بیرکا نات کنتی حیدن عظیم ہے - بها دوں کاحین کس فرد دل نواز ہے - بہندروں کا جلال صحراوی کی بہنائی اور کو بہا روں کی عظمت کنتی حیرت افروز ہے - برحلال و کمال کہاں سے آیا ؟ صرف نسلیم وعبودیت سے بیدا ہوا - انڈر نے برشنے کے بید ایک راہ ( راہ کمال دار نقا مفر کر دی ہے جس بیروہ جارونا چا رجی رہی ہے ۔ آفا ب و بابنا ب اذل سے اپنی گزرگا ہوں برمرگرم سفر ہیں ۔ نخل اذولادت نا موت متندرساذی بین مصروت رمنی ہے - بہاد کے قافلے وقت بیرائے اور نسلیم وغلا می کی راہ ) کو بنین صحیور نا ، بین محروت رمنی ہے - بہاد کے قافلے وقت بیرائے اور نسلیم وغلا می کی راہ ) کو بنین صحیور نا ، ایک کمی کے بیا جسے کہ کا گنا ن کا مرمنظ حلیل وجمیل ہے ۔ اور اسی نسلیم کی برکت ہے کہ کا گنا ت کا مرمنظ حلیل وجمیل ہے ۔ اور اسی نسلیم کی برکت ہے کہ کا گنا ت کا مرمنظ حلیل وجمیل ہے ۔ والا کا دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن وی الست کی طرف ت و الا کہ دخن و الدین و اسمان کی ساری مخلوق انڈر کے ساحنے چار و نا جار محمل منے عار و نا جار محمل کی دراہ و کمی دران و کمی دران و کمی دران و اسمان کی ساری مخلوق انڈر کے ساحنے چار و نا جار محمل کے کھی درائی درائی کی دارہ کی کا دورائی کی دراہ کی درائی درائی

بہان تنہا انسان ایک ابی مخلون ہے جسے ابی مرضی کا مالک بنا دیا گیاہے۔ وہ کہی کا روان کا کنا ت کے ہمراہ دا ہ نسلیم اختیار کر لینا ہے اور کہی جیرط جا ناہے ، بھیرط دیوڑسے جوا ہوجائے ، نواسے دیوڑسے جوا ہوجائے ، نواسے البیس دلاج برج لینا ہے ، انسان کی عظمت و حلال کا داز قافلہ کا کنا ت کے ہمراہ جلینے بیں البیس دلاج بینا ہے ، انسان کی عظمت و حلال کا داز قافلہ کا گنا ت کے ہمراہ جلینے بی جے ۔ فطرہ سمندرسے با مرکننا حفیر سونا ہے اور سمندری کتنا عظیم ۔ لوہے کا ایک بیج طبیا رہے ساتھ ہو' تو فلک برواز ، زمین برگر جائے تو سنگ ریزہ ۔ انسان کا کا کا منا ت کا ہم قدم بن عبائے تو بودی کا کنا ت کہلائے ، ورنہ محصن ایک بیکر ہے تنا ت کا ہم قدم بن عبائے تو بودی کا کنا ت کہلائے ، ورنہ محصن ایک بیکر ہے تنا ت کا ہم قدم بن عبائے تو بودی کا کنا ت کہلائے ، ورنہ محصن ایک بیکر ہے تنا ت

نسلیم کے فوائر نسلیم کے فوائر بے نشار ہیں۔ مثلاً ۱- انبر کی فحقی طافتیں ہماری مدرگار بن جانی ہیں۔ ۲- نشخصتین دلکش ہوجانی ہے۔ ۳- امراض واکام سے خطیکی را بل جانا ہے۔ ۲- عمین سکون واطمینان نصیب ہوجاتا ہے۔ اور ۵- روج ملیند ہونے ہوتے صروم لا ہوت کی جا بہنجی ہے۔ کسی صاحب ول کا فول ہے:

The individual existence begins on the physical plane and rises through successive gradations of ethereal and celestial spheres to a destiny of unspeakable grandeur and glory.

رات اوراس کے فراہم کردہ نظاروں کی تئم ، اس جا ندی تئم جو مرد منہ بن جاتا ہے کہ تم بلندی کے مختلف طبقات طے کرکے اور پہنچر گئے " والم الکر اللہ نظر کان لکھنا ہے :

By practising virtue we can by and by ascend to the horizon where we are blessed with communion to Him. How great are the secrets which we can learn by reaching the Universal mind of God who knows all things. (Invisible Influences, p. 14)

ترجم : نبک دا ہوں بہ جلتے سے ہم ایک السے افق بہ جا ہینجنے ہیں جہاں اللہ سے سرون کا ملم اللہ سے سرون کا علم اللہ سے سرون کا علم ہیں وہ امرار مین کا علم ہیں علیم وجب رکتے شطیم ہیں وہ امرار مین کا علم ہیں علیم وجب رکتے کے ہی والی و ماغ سے نعلق قائم کرنے کے ہی والی ما صل ہوتا ہے ۔

ا فترسع دا بطم

جب کوئی شخص گنا ہوں کو ترک کرنے کے بعد افتاد سے تعلق فائم کرلینا ہے ، نوبہ نعلق ایک نوری واسطہ مجھیے ، نوبہ نعلق ایک نوری واسطہ مجھیے ، نوبہ نعلق ایک نوری واسطہ مجھیے ، خوبہ ناہے ۔ اسے ایک نوری واسطہ مجھیے ، خوبہ بندے کی دعا بین ایش افتاد تک اور والج می سے ہوایت و تبولیت بندے یک بہنیا ناہے عبیب بین اس واسطے کو دیکھ سکتے ہیں ۔ فراکٹر کان تکھتے ہیں ۔ فراکٹر کان تکھتے ہیں :

Any one who meditates upon the Master makes a definite connection with Him which shows itself to a clairvoyant a line of light.

The Lord feels the impact of such a line and sends out in response a steady stream of magnetism which is converted into happiness.

(Invisible Influence)

ترجم : چرشخص افتری دات میں محوسو جا فا ہے وہ اس سے ایک ابیا دابطہ
قائم کر لذیا ہے جو ایک عنیب بین کو نوری خطری صورت میں نظر ا قا ہے ' خدا
اس نوری نفلق کو محسوس کر فا ہے اور جو اُیا البی کہریا کی لہریا گہریتا ہے
جو بندے نک بہنج کرمرت میں مدل جاتی ہیں ۔
اومیوں کی گئی فیمیں ہیں :
ایک وہ جن کے ولی سوا و موس سے ملک رہیں ۔
ایک وہ جن کے ولی سوا و موس سے ملک رہیں ۔
دوسرے وہ صاحب علم ونظر ہیں اور ایک جان ان سے فائرہ اٹھا را ہے ۔
دوسرے وہ صاحب علم ونظر ہیں اور ایک جان ان سے فائرہ اٹھا را ہے ۔

As we look around we see men at all stages of evolution. A ladder of evolution has been extended far above as well as far below us and we see men standing upon every rung of the ladder.

ترجم : جب ہم اپنے إدر گرد نگاہ ڈالتے ہیں توسمیں ادنفا کی مرمزل ہو بے شار انسان نظر اُنتے ہیں - اس کا منات میں ارتفا کی ایک میڑھی بیجے سے اور نظا کی ایک میڑھی بیجے سے اور نظا کی ایک میڑھی بیر ۔ اور نیک می مہوئی ہے جس کے مرز بینے بیر انتحاد انسان کھڑے ہیں ۔ اور نیک می مہر ن وہ ہے جو خالق و خلوق کے درمیان ایک فیصل رسال واسطم بن جائے ۔

The man who aspires to approach the Supreme Master of Universe must be unselfish and devoted to the service of mankind and must function as a great beneficent force in nature. A character founded on the living rock of virtue is a continuous progressive and never-ending agency. The man who possesses it leaves its imprint not only on the sands of time but upon Eternity as well.

نرجم : جوشخص رت مبليل وجميل كله بينينا جا نها سے - اسے جاہيے كه وہ بيغزمن خاوم انسان بينے اور خوا و انسان كے درميان اكب فيف رسا ن وام طر كاكام وسے - جس كر داركى بنيا دنيكى كى محكم جيان بير والى جان ہے وہ فيف ورميان ہے وہ فيف و كرم كا اكب ابيا مرشيعه بن جانا ہے ، جس كا بها و مسلسل روزاؤروں وہ فيف و كرم كا اكب ابيا مرشيعه بن جانا ہے ، جس كا بها و مسلسل روزاؤروں اور غير ختتم مو اس كر داركا ما كل صحالے حيات اور دنيا ہے امر دونوں پر غير فانى أن رقدم حميور فيانا ہے ۔

## الى سے ملا علا حال داكر كركائ في عين كياہے، فراتے ہيں :

The human brain, instead of being a thought-creating mechanism, is a thought-transmitting instrument permitting through it the flow of spiritual and mental energy.

(Invisible world, Ed. 1947, p. 10)

ترجم : انسان وماغ کومرت فیال اوری منین منهجیے بکریدایک ابیا اکری ہے ، جو فیالات کو دو مرول بک منتقل کونا ہے اور ایک البی وادی بھی جس میں جذباتی و دومان توانا کی کے حیثے دوال ہیں ۔ روحانی توانا کی کے حیثے دوال ہیں ۔ یا دری کیلز برطر امی مضمون کو فدرے وضاحت سے میان فرماتے ہیں ،

There is no denial of the fact that the man has been gifted with certain powers to influence his etheric as well as the physical world. Ordinary people turn their forces upon themselves, because they are self-centred, but a selfless man turns himself inside out and maintains a constant attitude of giving love and service to his fellow-beings. Every human being is in reality a transmitter

of the powers within. In early stages of connection with the Source of Energy, God Himself directs the power and the man is used simply as a channel. (The Masters and the Path, p. 153)

ترجر باس طبقت سے امکار نہیں ہوسکنا ، کواٹدنے النان کو کمچے الین طاقتیں عطاکی ہیں جو اس کی انہی وظائی دونوں دنیاؤں کو منا نز کرتی ہیں ، عام لوگ ان طاقتوں کو ذاتی مفاد کے بیے استعال کرتے ہیں اور خود غرض کہلاتے ہیں ، دوسری طرف ایک بے غرض اللہ ن اپنی باطنی طاقتوں کو بے حیاب کرنے کے بعد خلق خدا میں خدمت و مبت کی دولت نقسیم کرنا ہے ، وراصل مرانسان ایک طرانسیر شریع ، جران طانتوں کو دوسروں تک بہنی تا ہے ، جب اللہ سے دالبطہ ظائم ہوجا تا ہے تو مشروع میں ان طاقتوں کی اور انسان معن ایک واسطہ با جینبل طاقتوں کی انسلم اللہ خود کرنا ہے ، اور انسان معن ایک واسطہ با جینبل طاقتوں کی تاہی واسطہ با جینبل میں تا ہے۔

عظمیت دح

م بارا که جید بین کرمیم فانی سے اور کروح از لی واکیری، روح حقیقت ہے اور میم معن ابکہ جلیتی بھیرتی جیائی مرکز ان معن ابکہ جلیتی بھیرتی جیائی مرکز جات کی میں مرکز ان روح کے تفاصل کونظر انداز کر کے جیائی خواہشات کی مکمیل میں مرکز ان رہنا والن مندی تہیں ۔ اصلی عظمت روح کی عظمت ہے ، جیسے حاصل کرنے کا واحدطر لقبر ہیں ہے کہ مہم اللہ کی نوامش میں طبحل جا میں ، عباوت ، یا کیزگی اور تفوی کو ابنا مشار بنالیں ایک بند ، محد اور در مگر جذبات معنانی کو جھٹک ڈالیں ، ول میں نیاز وگر از

ا ورعشق ومحبت کی دنیا بسالیں ، اور ہما ری بھارت وسماعت کا برعالم مروحات کہ ہر درسے میں طبوہ طور نظر آنے لگے اور ہرموج صیا نعموں کا ایک یم کا نوں میں انڈیل وسے ۔ طرائن کہنا ہے :

We can bring our minds into such harmony with the Divine Power that it directs illumines and energises us. To act under the guidance of this higher wisdom we become the channels through which the Infinite manifests Himself. There is a power which when adequately realised and used, will lift up and intensify the individual life, and when it becomes the controlling impulse it will remould our human relations, national and international. (In Tune with the Infinite).

زجم : بم خوائی طاقت کے ماتھ وہ نعلق اور بم امیگی بیدا کر سکتے ہیں کہ وہ بھارسے لیے ، برابت ، نور اور فرست کا مرشیعہ بن جائے ، اس دانش اعلا سے نتا تر مونے کے بعد مم خدائے حی و قدم کی صفات کا مطہر بن جائے ہیں ۔ سے نتا تر مونے کے بعد مم خدائے حی و قدم کی صفات کا مطہر بن جائے ہیں ۔ کا نتات میں ایک الی نوانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعداس کا منات میں ایک الی نوانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعداس کا منات میں ایک الی نوانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعداس کا منات میں ایک الی نوانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعداس کا منات میں ایک این تو اس سے جاری مہتی میں وسعت و رفعت بعدا ہوجائے گی۔

ادر اگر مہی فرت ہاری محرک و رمبر مو تو ہارے قومی و بین الاقوای تعلقات سی
بنیادوں مر استرار ہو جائیں گئے ۔
المرسن کا برقول کس فدر مرمعنی سے :

Let a man fall into Divine Circuit and he is enlarged.

> ر زر د کرو جیم

نمام انبیاً و مکائے عالم اس حقیقت بیر تنفق بین کرنمام سر تون کد تون اور تمیتون کا مرحتی ابتد ہے اور جب نک اس سے والطہ نہ پیدا کیا جائے ' یہ چیزین حاصل بنین ہوسکونیں ، والبطہ کیسے پیدا ہو ؟ یہ ہے وہ سوال ' جس پیشام نسل انسانی کے ابل علم و نظرف صدیوں سوجا ، فضلف نخر ہے کیے اور با لاخر کچھے اصول منصنبط کیے جو بلا استثنیا ہر مگر ایک ہیں ، صرت طرین کارکا فرق ہے ۔ اسلامی وعیسائی تصد ف ہم با مہندی و زمیتی ہیگا ، سب میں چیز چیزی مرت مشرک ہیں ، بینی پاکری انسان کی وعیسائی تصد ف مو با مہندی و زمیتی ہیگا ، سب میں چیز چیزی مشرک ہیں ، بینی پاکری انسان کا رواعال ' وات اللی میں محربیت ، وکر تو بینی نمام جبانی واقع من کر ایس افراط و نفر بیط کے با وجود صونی و بیگ کر کسی فار میں جا بیٹھنا ہے ۔ اس افراط و نفر بیط کے با وجود صونی و بیگ دو ایش نواز ان نان و مکان کو وہ نول ہی چیلائگ جانے ہیں ، اور دونوں کی نظر محبوبات و میں میں میں بی واد کی طافت دونوں کو ملتی ہے ۔ صدود و نمان و مکان کو وہ نول ہی چیلائگ جانے ہیں ، اور دونوں کی نظر محبوبات و دفائن کو دکھ میں تا ہے ۔ صدود و نمان و مکان کو دونوں ہی چیلائگ جانے ہیں ، اور دونوں کی نظر محبوبات و دفائن کو دکھ میں تا ہے ۔

مردوں کالوگا

مندی لوگاکے غداصول بریں

66-1.

تمام صناتی و ما دی لقرات سے اعراض ، مال وزرسے کا بل استعنا

٢- أمنا

عبادت ورباضت کے وقت اس طرح مبینا کر صبح کو تکلیت درمو، بوگروں کے لا دائی فنم کے جوراسی اس منظر باؤں کے بال اس فنم کے جوراسی اس بین منطلاً باؤں تھیلا کر عبینا ، بالتی مارنا وغیرہ سے۔ بران با ما

مالن روکے کی متن الی ہے کہ موالی ایک طاقت برانا کے نام سے موجرد ہے۔ جب سائن روکے کی متن ہے تو برطافت جم کے متنف حقر سر بھیل جاتی ہے برما تھ ہے ، موجود ہی وہ لوگ اللیے کا ورد کرتے ہیں اور ابی طرح مختلف روحانی مراکز (جوجم میں موجود ہیں) میں ایک حرکت بریا ہوجاتی ہے ۔
مرت ما بارا

وماغ سے ماسوی افتد کے تمام خیالات کال کرمکون و مک موٹی بداکرنا اللہ و حرنا

مکیسون کے بعدتمام توجر دات یاری برمر مکرکر نا

بر لیتن بداکرناکه کا نامت میں صرت ایک ہی حقیقت موجود ہے، اور لیتے ایس

- اس مقت كاجزو محمنا -

البير علم كوخدا في علم كا امك حبصته مجصا - اس حالت كو الكريزي من . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cosmic Consciousness.

ان بوگیوں کے بان قوت واکا ہی کے کئی مراکز ہیں جن میں عیادت دریا صنت سے زنرگی و توانانی پیدا کی جاسکتی ہے مثلاً: را، ربط ھے کہ بڑی کی حظم را، دل رہا، گلا رہم، ابر ووں کے درمیان رہ، دماغ وغیرہ - ان میں سے سرمقام مختلفت قیم کی توانائی کا مرکز ہے۔

و منسب كالوكا

اس کے اسم ہیلوں ہیں :

۱- نساما: ساه غارون سرماری زنرگی گزاردنیا-

٢- حاو : حوفياك جنگلول من حابيضنا ، البيد يوكى كوعمومًا درندس كها جاندين إس

کا فلسفہ سر سویا ہے

در میں ابنا گوشت محبوکوں اور خون بیا سوں کے لیے بیش کرنا ہوں ابنی کھال ان کے حوالے کرنا ہوں جو بر مہنہ ہیں کہ میری کھال سے تن وصا تک مہلیں ، ابنی طرباں ان کو دینا ہوں جو مردی سے تقطیر رہے ہیں ناکہ انھیں جلاکر آگ نا ہیں ، اور ابنی نمام مسرنیں ان کے حوالے کرنا ہوں جونا نشاد ہیں "

اس گروه کا خیال ہے کہ دوج جز و تعداہے اسے جم کی اُلائشوں سے یاک کرنا کال بندگی ہے۔

۳ - کنگم : طوبل مسافتین توں مطے کرنا کہ نھکان مزہو اس مقعد کے بیے یہ اور تب کہیں اس مقام بر مہنجتے ہیں۔

ان تمام مسالک کا مرکزی نقطه استرکا دهیان ماسوی استرای از کرا این مقیقات با بان اور دروح کی وسعت و بالبرگ ہے۔ ان جرگیوں کا اس مقیقات با بان میسے کرحقیقی و اساسی جیز دوج سے اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ " دخل درمحقولات کی میتیت دکھنا ہے۔ اور مادہ اور مادہ

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space where the real universe exists. We think it empty but it is full of life.

(On the Edge of the Etheric, p. 15)

ترجم : اصل کا منات (مادی تهیں بلکه) انتری سے اور مادہ محض " وصل در معقولات کی حبیب رکھنا سے - اصل کا منات انتریس آیا دسے ، سم در معقولات کی حبیب رکھنا سے - اصل کا منات انتریس آیا دسے ، سم اسے خالی مجھنے ہیں لیکن دراصل بر زندگی سے نبر مزیدے ۔

عبسوى تصوف

عبسوى تعلق مت كي بنيا دى المول جيوبين

سکون : بینی دماغ مرتسم کے بیجان سے ازاد میو اسے کسی فیسم کا کوئی خیال ما فکر بریث ن دماغ مرتسم کے بیجان سے ازاد میو اسے کسی فیسم کا کوئی خیال ما فکر بریث ن برکر مسکے ، جید چیز بن سکون فلب کی دشمن ہیں : مثلاً کی بند بی منبیت ، میگوئی ، میازش ، خود غرضی ، دو در ول کی بند بیان کے دکھ ور دسے بے اعتبائی ، تعصیب نفرت ، نتگ نظری حینی بیان

### حد الاكتين مكاه وعيره - برروحان امراص بين جن سع دوح سي حين بروحاني

٧- اقوال من ماكيزگى : كرمنه سے كوئى كنده نفظ مر سكلے -الله. تقرت سے بخیا اور مرانسان سے محبت كرنا . بهر مرفقا كو بخنده بيتياني مرواشنت كرمًا اوربرا بمان دكفنا كه خدا محست سيدا ور اس كى طرت سے أنے والى مرجيز خالص رحمت سے ، حواہ بطا مروہ وكھ ۵- صبرو استقلال : ليني راسي وصداقت بير بامردي سطيم ما ما اوركسي ترغيب و ترسب سے إ دھراوهر مرتا ٢- بدا مان كر محصين أور خدا وندى موجود سے رحن كاظهور باكبرى كر ذار وكفاراور طاعت وعبادت بيمنحصرها عبادت سے مادبت كے كنتيف و دبير حابات كيس مان بن اوروه توريق حين كريا مرأف لكناب -إسم متمون كو أر و طبيع وشرائن بون ميش كرنے بين

God is creating, working and ruling through the agency of certain laws. Every flower that blooms and every snow-flake that plays between the earth and the heavens are governed by certain unchangeable laws. There is a force which is known as the Maker of Laws. We call Him God. He fills the Universe

with Himself alone, so that all is from Him and in Him and there is nothing that is outside. When we bring our lives into harmony with these great laws we open ourselves to Divine Inflow. (In Tune with the Infinite)

زیم : الله انخلین اندبر اور حکومت کے فراکس بعض قوانین کی وساطت سے مرانی م دے والے ہے اس مرعیوں جوجین میں کھلنا ، اور برث کا برگالا جو فضا میں وفضاں ہے ، ان نافابل تبدیل توانین کے ذیر انز ہے ۔ اس کا منات میں ایک تورت کا دفرہ ہے جو اِن قوانین کی واضع ہے اسے ہم خدا کہتے ہیں ۔ کا منات میں صوف الله ہی الله ہے ۔ ہرجیز کا منبع و مسکن فدا کہتے ہیں ۔ کا منا ت میں صوف الله ہی الله ہے ۔ ہرجیز کا منبع و مسکن وہی ہیں ہے اور اس کی قوات سے باہر کھیے بھی نہیں ۔ جب ہم ابنی ذندگی کو اِن قوانین کے سانیچ میں ڈھال لیتے ہیں توحریم دل کے کیٹ کھل جانے ہیں اور ہماری مہتی کے درو دو اور اور فدائی نور سے مارکھا اُکھتے ہیں۔

عطا کرے گا جس کی دوکتی میں تم جاوہ حیات کو طے کروگئے ، اور تھا دی خطا میں معات کر دے گا ، وہ بڑا صاحب دھم وکرم ہیے "

## اسلامى تصوت

اسلامی تصوف عبراسلامی تصوف سے یہ ذیجہ مختلف ہے۔ ایک عبرمسلم صوفی تنام حبمانی و ما دی لذّات سے کنا راکش موجا ناہے۔ وہ نہ نکاح کر ناہے ' نرمکان بنا ناہے ا نه كام كے كيوليے بہنا ، نه كچيكھا نا اورنه السالوں سے ملناہے ۔ دومری طرف مسلم صوفی مناسب عد تک حبها نی خوامنهات کی نسکین کا سامان فراسم کرنا ہے ، ناکر حبتسی عصبی بہیجانا ت اس کی محویّب وعباوت می خلل اندازیه موں - وہ نکاح کرنا ، مکان بنانا ، اجھے کیدے بینیا ، رزن طبیب سے منت من اور انسا نوں کے ہمجوم میں رہماہے، وہ نربہاڑوں میں مجاگا اور منه غارون من بنياه لبناسيم البكن روح كي معلق دولون كي تصوّرات بلاي حرتك ملخ حلية بین، دونوں روح کولافانی جفیقی، زمان ومکان سے درا تر، اور ایک جہیب طاقست مجھتے ہیں ، جسم کی برواز گور تاب ہے اور روح کی عرش تک بھیما تی سمع ولفر کا دائرہ بهت محدو دسید نسکن روح کی انکھ سے کا تناب کا کوئی را زلوشیرہ مہیں اوراس کی طاقتور ا واز نزی سے نریا کا ایک کو نے بداکر دہتی ہے، تمام حذیات عالیہ مثلاً رحم الحبّت فيا منى وغيره كا منيع روح سے - نياز و گدان كے حشے بہيں سے ابلتے ہيں ، وحدان كى وه المح حين كى زوسي تود فدا بھى يا مرسين بهيلى كھلتى ہے، ده نور حس سے ننا مراه جات جمر المقتى ہے بہين منيم لينا ہے اور روح بى بين و " توانا في نها ں ہے ، جو قطرت ك محفى طا فتوں كورام بناتى اور كائنات كو تعاون ير محبوكر دى بيے -

With the heavens within, all heavens with-

out will incessantly cooperate. (Trine-In Tune with the Infinite, p. 116)

ترجمه: الله روح كى خلوتوں ميں لين جائے، تو تمام بروق كا ثنانت تعاون سم مرحمور سوحاتی سے روح میں بالبدی و فوت بید کرنے کے بیے عام سلم وغیرسلم صوفیوں کے ان ایک ہی طرافقہ ہے لینی بہلے تمام نکری ومنی اور عملی اُ لائشوں سے باک ہوتا اور اس کے بیدعیا وت لیبی محورت. عیادت سے رو ح کیوں توانا بنتی ہے ؟ كانات كى تمام طاقتنى سمارى امداد بركيون نياد موجاتى بى ؟ اس برہم کوئی عفلی دلیل بہنس وے سکتے ، لیکن برایک البی طنبقت ہے جس برہم سوال کھ ا نبياً ، لا نعار وادلياً ا دركر ورول لامول ويكيول اور راسول كي شها دن بيش كرسكن بين بمبدول من تعى جند الك نا مورصوفها تقير، مثلًا نظام الدين اولياً - حواجه الممبري ،ملطان يا مَوْ يا يا زيركري نوعلى فلندر والأكتح بخش وغيرهم- ان من سع بعض كي تصاميت موجود من اور تعين كه ا قوال و ا منعار زبان علی برجاری ہیں۔ بروانا بان راز فطرت ایک ہی یات بنانے رہے کہ الشکے ماصے من المام كائنات بمفارسے سائنے تھا۔ مائے کی -اگرا ب اس شہادت كوهی ناكانی سم بھے ہوں ترخود تجرب کرکے دیکھ لیجے۔ ان ج ہی تمام گنا ہوں کو چیور بیے ، عبادت ، خلاوت و تہجد كالمعمول بناسية - الذكواس كے بارسے ناموں سے بادكیجے ، تجرد مجھے كوكس طرح أب رمسرت و كامران كم تمام وروازم المطلق علي جانتے ہيں -كس طرح سارى كا ننات أب كى حفاظت و إعانت کے لیے اُما دہ موجاتی ہے ، کس طرح ایک دعا میں فتول موتی ہیں اور کیوں کر فطرت کے محفی كادكن أب كے اتباروں كى تعميل كرنے لكتے ہيں۔

فزان كاقتصله

اس موضوع برفران عظم كاقتصار سنيے الا سِن كراللهِ تُطَهِّرُن القيادُوب ترجم بر" یاد رکھو! اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل موتا ہے۔ كانات من بي سي منمار البيع محفى امرادموجود بين ميرسد وحدان بي مروه الما سكما ہے اور حماب سرکتے ہی عمیق المان ولفین کی کیفیت میرا ہوجاتی ہے۔ فَسَيِّحٌ بِيحَهُ رِبِكُ وَ كُنْ مِنْ السَّاحِيرِينَ وَ فَاعْبُدُ رُسُكِ حَتَى يَا تِنْكَ الْبَقِيْنَ ٥ وَالْبَالِيَةِ الْبَالِينَ ٥ وَالْبَالِينَ ١٥ وَالْبَالِينَ ١٥ وَالْبَالِينَ ١٥ وَالْبَالِينَ ١٥ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٥ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٥ وَالْبُلُولِينَ ١٥ وَالْبُلُولِينَ ١٥ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٤ وَالْبُلُولِينَ ١٥ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّه ترجم : محد خدا فی کے گیت گاؤ، سجدے میں برکرو اور عیادت کرو ، فاکہ محصى تعمت نفين حاصل مو -وَ سَبِهِ بِحَسَدِ رُبِّكُ قَيْلُ طُ أُوعِ الشَّبْسِ وَ قَبْلُ غُرُوْسِهَا وَمِنْ الْنَاءِ النَّيْلِ فَسَسِبْحٌ وَ ٱطْسَرَاتَ النَّهَارِ كَشَلْكُ شَرْضَى ٥٠ (طر ١٣٠) ترجم والسلط و غروب أن قاب سے بیلے ودران شب اور دن کے کناروں ہر

دا حفون ٥ (١٥٠٠٠) ترجم : " جو لوگ افلہ سے درتے ہیں ، اس کی آبات پر ایمان رکھتے ہیں ، کسی کو خدا کا شر مک بہیں مھراتے ، اس ک راہ میں جو بن بڑے دستے ہیں ، اور ان کے ول اس خیال سے کا بیلتے رہتے ہیں کہ اکفوں نے احد تک بہتھا ہے ( کہیں کوی رکاوٹ - (2-1077 عیادت سے دکھ درو دور موتے ہیں : إِنَّ الصَّالُولَةُ سَنَّمَى عَنِ الْعُشَاءِ وَالْسَيْسَكُر وَلَذِكُرُ الله أكبر- ( ١١٥) ترجم و " عباوت ونماز ر ميك اعال اور كرسه تنائج سے نجات دلائی سے اور یا و خدا بڑی جز ہے" وَلِلَّهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى قَادُعُولُ مِهَا -ترجمہ: اللہ کے نام مرسے سادے ہیں ، اسے ابھی ناموں سے ملایا کرو۔ الشرك سارے بندوں كى كئ علامات بين -تَتَبَا فَي جُنُوسِهُمْ عَيَ الْمَضَاجِع سَيدُ عُوْنَ دَبُّهُمُ خُوْفًا و طُهُ عا ... ترجم : رات كو أن كے بيكو بسترسے الگ رہتے ہيں۔ وہ بيم ورجاكى حالت من العدكو بكارسة بين .....

مِن اَنَدُكُو بَهِ السَّنِيْ أَنْ يَنْ يَنْ يَنْ يُنْ يُلِوَ الْمِنْ الْمَا يَنْ الْمَا وَسَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

ترجر : وه شخص جیت گیا جن نے گن ہ کو حصل دیا اور صلاۃ وتبیع کو
اپنا معمول بنا ہیا ۔
ایک عا پرمٹرل برمٹرل اللہ کی طوٹ برطضا ہے :

ایک عا پرمٹرل برمٹرل اللہ کا دیے اللہ کر آبات کے کہ کہ کا فیصلہ فینے کے اللہ کہ کہ کہ کا فیصلہ فینے ہو اللہ کہ اللہ اللہ کا اللہ نسان یا تم اللہ کہ بہنچنے کے بیے بڑے دکھ اٹھا دہے ہو اور باکا فرائس سے جا ہی ملو گے ۔

ور باک فرائس سے جا ہی ملو گے ۔

کا مبیا تی بیرہے کہ وہ تعمدر میں مل کر میں مدرین جائے اور رو وہ کی انتہا کی کا مبیا تی بیرے کہ وہ تعدال سے مل کر ہے کواں موجائے ۔

ور اسکیٹ کو افٹ تو ہے کواں سے مل کر ہے کواں موجائے ۔

ور اسکیٹ کو افٹ تو ہے کہ اس میں اسلام کا مبیا تی ہے کہ وہ تعدال سے مل کر ہے کواں موجائے ۔

ر فاقبت

سمندر کی سطح بیزنگاه ڈوابیے' آب کو کوه بیکر موجیں ایک دومرے سے مکوانی نظر
ا بنیں گی۔ لیکن اگر آب سمندر کی گہرا نئوں بیں آنر جا بئی نو دیا ں آب کومکل سکون صلے گا۔

بین حال مذہب کا ہے۔ بظا ہر سرمذہب دوسرے سے منصا دم نظر آئا ہے ، لیکن
مکن کی دیا بین کا می سکون وسم آ مہنگی ہے۔ لاما ، لوگی ، دا میب اورصونی سب کے سب
ماسوی اللہ کو جھیوڈ کر فصور ذات میں ڈو سے مہوتے ہیں' اور رُوج کی وست نوسی اللہ کو طور فر رہے ہیں ۔

وصور فر رہے ہیں ۔

وصور فر رہے ہیں ۔

"زجم و" سحدے میں گرو' اور اس طرح الدر کے قرب ہوجاؤ

This is through your own soul that the voice of God will speak to you.

ترجم ، به تمفاری دوج بی ہے جس کی وساطت سے احد تم سے با تمیں کرے گا۔
مذہب صدافت کا نام ہے اور صدافت مراد و مرتب ہے ، اختلاب رسوم و
شعالر میں بوزا ہے مذکر مذہب ہیں ، مذہب اس سرود و کبین کا نام ہے جواس استفران ،
محویت سے جنم لیبا ہے اور یہ جبر معرض اختلات بن ہی نہیں سکتی .

Religion in true sense is the most joyous thing the human soul can know. It is an agent of peace, and happiness. Let our temples grasp these truths and then such crowds will flock to them that their walls will seem to burst. (In Tune with the Infinite, p. 208).

ترجم ب مذمب ورحقیقت دوج کے لیے ایک نها میت مسکوں مخبی جیزہے۔ بر قرار ومسرت کا مرحب مہدید اگر ہما ری عبادت کا موں کو برستجا کی معلوم ہوجائے توان میں خلقت کا وہ بہجوم موکر دیا وسے ان کی داواریں شنق ہونے لگیں ۔

> ر منتی سن کامندر

بینی سن کوخواب میں ایک ایسا ہی معید نظر آیا تھا۔ لکھنا ہے:

I dreamed that stone by stone I reached a sacred temple, neither pagoda nor mosque nor church, but loftier and simpler, always

open-doored to every breath from heaven, then Truth, Love, Peace and Justice came and dwelt therein.

ترجمہ بن تواب میں کیا و مکھنا موں کہ مخصوں برجی صفح خیر صفح میں ایک مرسی مندر میں جا بہنیا موں جو مذ مگورا ( مرصی معید) فقا ، ندمسید، نذ کلیسا الم مندر میں جا بہنیا موں جو مذ مگورا ( مرصی معید) فقا ، ندمسید، نذ کلیسا الم ملکم ان تمام سے او نجی اور ساوہ تھا ، اس کے درواز سے انقاس جنت کے لیے واضح ، اس کے بعد صدافت ، مجبت ، سکوں اور اتصاف اسے اور اس مندر میں اور اب اور اس

برونسروليم براؤن اسى صفرن كولون اداكرنا سے:

Sin is a change from the simple to the complex or from unity to multiplicity. Truth is simple, error is complex. Health is a simple thing, it is the disease which is complex. There is one way of hitting the mark but innumerable ways of missing it.

(Science & Personality, p. 24)

ترجمہ: گناہ در اصل ایک تبدیلی ہے ، بسیط سے مرکت یا وحدت سے کرت کی طرف ، حداقت بسیط ہے اور صلالت مرکت ، صحت لسیط ہے اور صلالت مرکت ، صحت لسیط ہے اور مثلالت مرکت ، صحت لسیط ہے اور مثلالت مرکت ، صحت لسیط ہے اور مثلالت مرکت ، سکن اور مرض مرکت ، نشانے بیا نیز لگانے کا داستہ تو ایک ہی ہے ، نیکن نشانہ جو کہ جانے کے طریقے یا تعداد ہیں ۔

أب نے بڑھا ہوگا کہ فلاں بزرگ ہوا ہیں اڑتے تھے، اسے واسے واقعات کی خراب سالے تھے۔ یہ مک وقت کئی مقامات برموجود مور نے مجھے اور دوسرے کے ول کی بات كوجه ليت تحف سوال برسي كركبان دانشا نون من كوئى حقيقت بهد ؟ كباكلام انبيا اورصحانف سے اس کی تصدیق موسکتی ہے ؟ میں بہاں صحائف سا بھہ کو تطرا زاز کر کے صرف فرأن عظيم كوليتا بول اورام ب كو دوكها نبال ساما بول: ا ول: سوره كهفت مين ورج ب كرحضرت موسى عليه السلام ابنے خاوم كے بمراه ايك اليے مقام کی طرف جارہے تھے جہاں و وسمندر ملتے تھے اور غالباً ہروہ مقام ہے ، جہاں أع كل بهرسويز بها الك طرف بحيره قلزم ووسرى طرف بحيرة دوم اور درميان مین کی ہے۔ ایک مقام بر مہیج کرموسی علیہ السلام نے ناشتہ طلب فرمایا ، خاوم كف نكاكم السنة كے ليے مارے ماس صرف ايك فيلى عنى رجب مم فلان طان كے وامن من مهرس تووه ميلى دريا من مرك كئي موسى عليه السلام نے فرما باكم مماسى مفام كى نلاش مين تحفيه ، خيا مجروه والس توسط - ويا ل يهنج : فوحبدًا عَسُدًا مِنْ عِبَادِ نَا الْسَيْنَاءُ رَجْدِيدٌ مِنْ عِسْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَنْ نَا عِلْمَا وَالْ لَسَامُ مَدُوسَى هَسَلُ ٱسْتِعَاتُ عَلَى اَنْ تَعَالَمُ اِنْ تَعَالَمُن مِنْهَا علمت دسدار (۱۱: ۵۲-۲۲) ترجمہ و تو ہمادے ایک مدے سے طاقات ہوئی ، حق بر ہماری دھمتن سرستی تھیں اور جے میم نے ایک خاص علم سے نوازا ہوا تھا۔ موسی نے كما اكر الرين أب كي منا بغت اختيار كرون توكيا أب تص بر عدا

سکھا دیں گئے ؟ اس بندے (خصر علیہ السّلام) نے جواب دیا کہ اِس علم کے لیے بڑے عصلے احبر اور ظرف کی صرورت سے حس سے تم محروم ہو ' موسی نے اصرار کیا تو دہ راضی مجوکھے و ہاں سے جل بڑے اور اس کے بعد

ع کشتی مسکین و جان پاک و دلوار تنبیم كے نتن وا فعات بيش أسے . بيلے من خصر عليه السّلام كوبيت وورسے وه ظالم یا وثناه نظراً گیا جوعری ملاحوں سے ان کی کشتنیاں تھین لیا کرنا تھا۔ دوسرہے میں اس لاکے کے آن مظالم کا نقشہ ا مکھوں کے سامنے بھر گیا جو اس نے جواں موكران والدين اور ومكرلوكوں مر توز نا تھے۔ عبرے ميں اس نے زمین كے رووں من خزارز دمکھ لها تھا۔ ظامر سے کہ خصر علیہ السلام کے باس منر دور بین تھی نہ خورد ہیں۔ اس نے ابھی انکھوں سے برجیزیں دکھی میوں گی ۔ سوال میدا میو ما ہے کہ نظرین سے حرت انگیز رسای و نیزی کهان سے اگئی تھی ؟ حرت ایک ہی جواب ممکن ہے کہ اس نے بروولت عیاوت سے حاصل کی تھی۔ آج نمیت میں ایک مہیں بیسیوں لیسے لاسے موجود ہیں جو مرسوں کی دیا صنت کے تبدیروا میں اوسے سر اروں میں وور کی جبر و مكيف اوراك والعات بمان كي صلاحيت ببدأ كرلين باس السلط بين ما - 8 2 1 2 100

دوم: سوره النّل من مذكورب كرجب بر مرف حضرت سليان عليه السّلام كوبنا يا كم سيا ربمن مين بيد نوصفرت سليما أن سيا ربمن مين بيد نوصفرت سليما أن في فرايا كم ملكه ربلقتين ) ربيست محفا عقد سيم بيما كون كريد كما ؟

قال عِفْرِيتُ مِن الْجُنّ الْجُنّ ا أَنَّ الْبُلُ عِنْ الْجُنّ ا أَنَّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّلْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ الْ

قَالُ النَّذِى عِنْدُ لَهُ عِلْمُ مِنْ الْكِنْتِ انَا البِّكَ الْكِنْتِ انَا البِّكَ الْكَالِمُ مِنْ الْكِنْتُ الْكِنْكَ فَلُمّا البِّكَ طُرُ فَلِكَ - فَلُمّا بِهِمْ فَعْلَ الْكِنْكَ طُرُ فَلِكَ - فَلُمّا بِهِمْ فَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَهُ فِي الْكِنْدُ وَقَالُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ترجم : " ایک ویو به کل داکشیں نے کها ، قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے اٹھیں ' بین لے آول گا ، بین اس بات کی طاقت رکھنا ہوں ، اور وبانت وار بھی ہوں - ایک اور آوی جب کے پاس ہماری خاص کنا ہے کا خاص علم مقا ، کھے لگا ، بین بین خت ان مکھ جھیکئے سے بہلے جا ضر کر دوں گا خاص علم مقا ، کھنے لگا ، بین بین خت ان مکھ جھیکئے سے بہلے جا ضر کر دوں گا ، اور جب وہ نخت ماصنے آگیا ، قرسلیمان نے کها ، مجھ بر مرب دت ک

بر سے علم خاص کی طاقت کہ ہزادوں میل دور کی چیز ایک کھے بین سامنے آگئ۔

ہیں وہ علم تھا، جن کے بل برسلیان کا نخت ہوا بین الڈ انتھا، جن کی مدوسے وہ

بر ندوں کی زبان سمجھ لینے تھے اور جنات بر بھی حکومت چلاتے تھے۔

بر علم کسی زمینی کا ب بین موجود نہیں ، نہ درس کا ہوں میں اس کی تعلیم وی

جانی ہے ، بلکہ اس کے دھا دے دوج سے بھوٹے بین ، جب ایک انسان ترک گا۔

کے بدعیاوت کو ابنا معول بنا لینا ہے ۔ وات کے ترسکون ما حول میں اور کو کیا زما ہے تو رفت رفت و دل میں بر لفین بیدا ہوجا نا ہے کہ اب میری کوئی صدا ہے کا د

ہم تو رفت رفت دل میں بر لفین بیدا ہوجا نا ہے کہ اب میری کوئی صدا ہے کا د

ہم تو رفت رفت دل میں بر لفین بیدا ہوجا نا ہے کہ اب میری کوئی صدا ہے کا د

میں جائے گی ۔ اب میں اسنے رب سے بہت قریب ہوں ا در خرکی مث م

موعلی فلندر کی کہاتی

كيم اليسم المان وإصاب كانتيج تفا- وه بينام الموصفرت أدعلى فلندر في ثنا فرونت الديم المان المان والماس كانتيج تفا- وه بينام الموصفرت أدعلى فلندر في ثنا فرونت

با ذخوان ابی عا بل برگوبرست ورند بخشم ملکب نو یا دیگیرست ( اس برگیر کوتوال کوفوراً وابس طلب کرو، ورندیس تحصاری ملطنت کسی اور کے حوالے کر دوں گانے)

ا بیان و ایقان کی برگفیدیت مثلب خیزی سے بیدا موتی ہے ، کس قدر برتصیب ہیں وہ لوگ ، جو توت وعظمت کے اس مرشیعہ سے بے خیر ہیں :

اَمَّنَ هُو قَا يَتُ الْأَكُو اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ صَالِبُهُ مَا يَكُو اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ

ترجم یوسکی وه شخص مجردات کو قیام و معجود کی حالت میں ادار کو ملا نا ،
یاداش اعمال سے در آ اور رحمت اللی کی امید رکھنا سبے ، اور وه شخص جو
ان صفات سے محروم سبے ، برایہ موسکتے ہیں ؟ اسے رسول! اضیاب
کمہ دو کہ ارب اب عبد میں مون میں اور جابل مرایہ مہیں ہوسکتے ، یہ مات و

الاحظم فرما با أب من كم أير بالاس المدف عبادت كو علم كمرويا مداور

یہ کوئے و درست ہے ، کیو کو علم ایک ایسی قرت ہے جوکا ننات کو مسٹر کرسکتی ہے اورعباوت وہ نوانائی ہے جو حدود زمان و مکان کو توڑ کر مہیں رہ کی ننات کے جواریس بہنجیا سکتی ہے اس سے دل مستح بھونے ہیں ، اسرارغیب نظرانے ہیں اور کا ننات کی وسعنیں سمٹ جاتی ہیں ۔ علم سے داغ کو اور عباوت سے دوج کو تورع طام قاہے ۔ فرشنوں بر انسان کی وقر سے ہے ، فرقیت علم کی وجر سے ختی اور انسانوں بر انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ، اور انسانوں بر انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہے ۔ انسان کی برنزی عبادت کی وجر سے ہو میں سے ذیا وہ بر برنزگار ہو "۔

# السيس الطبر

تفاصيل كزنسة كالمحصل بير كنصوت كالمقصدا فيرسد والطنرقا مم كرناب اوراس رابطے کے فوائر سے شماریں ، جن میں حدایک مرہیں :

برات سے مراد د ماغ میں صحیح تجاویز کا الفاہے- اعمال کی دوہی میں ہیں مغید اور مضر، زندگی بن قدم قدم برانسید منقام استے بین جهاں بیسیله کرنا دستواد موجا ناہیے، که کیا رکها حالئے۔ سامنے کئی تجا ویز ہوتی ہیں اور سمجھ میں منہیں آتا کہ کس برعمل کیا جانے حبرت و ہے لیں کے بہی وہ مفامات ہیں جہاں انسان اپنے وماغ ببر دباؤ ڈالنا، دومروں سے مشورے بنیا اور کئی را نتی سداری میں کاط و تناہے، اگرانسان کا دابطہ افتدسے قائم ہوجائے ، نو كاسمك ورلاً سيدنها بيت عمده تحاويز د ماغ مي أتى بين حن كانتبحه لازمًا مهنزنكلاب. اور ا گرسبه کاری و ما فرمانی کی وجرسے مروا بطر توسط دیکا ہو، تو تھے میں تنجا ویز تنبیطان کی طرف سے ا تی ہں اور ان کا بنیجہ سمینیہ خراب ہوتا ہے۔ انسان منتقبل کو بنیں دکھیے سکتا اور اس لیے سکام میں ڈرینے ڈرینے کا تھ ڈالناہے۔ کس فارزوش نصیب ہی وہ لوگ جھیں اس سم کے مشورے ان طافتوں سے ملیں جن کی حکمت و دانش کا کوئی کرانہ نہیں ٔ اور جن کے معاصے مُستفیل ما حتی

إِنَّ الَّذِينَ المَنْوُا وَعَبِلُواالصَّلِحَاتِ يَهْدِيثِهِمْ

ردا : ١٠) والما سالم الما و ١٠) و الما و الم

ان کے ایمان کی وجرسے سیمی رابس سخھانا ہے۔

و مَنْ يَتُونُونَ بِاللَّهِ بَيلًا وَلَكُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ترجم و وشخص المدير المان لا تا بها التداس كے دل كومبرهى داه بر

وال وما سے "

فسنول دعا

میر به این و کرنا ہے۔

و مَا دُعْ وَالْكُونِ لَكُونِ أَلِلاً فِي ضَلْلِ - (١٠٠٠) و مَا دُعْ وَالْكُونِ اللّهِ اللّهِ فِي ضَلْلِ - (١٠٠٠) و مَا دُعْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلَمُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فراخي رزق

رزق فراخ مونا م اور فرگی مین سے بسر مونی م : فقلت است فقارا و تکم و تن است فقلت است فقارا و تکم و تن است م کای عقارا و تربیل السماء علیکم م شد دارا و قر بید برد کم باهوال السماء علیکم م درارا و قر بید برد کم باهوال قر بید با کم ایکم میت قر محمل تکم انداران و محمل تکم انداران و محمل تکم انداران

تربیہ: " یکی (نوع) نے اپنی قوم سے که کہ اللہ سے گیا ہموں کی معانی ماگر کر کہ وہ بخشے والا ہے ، اس کے بعدوہ تمادی کھیتیوں پر جیاجیم یا دنسیں بر مائے گا ،

ال و اولاد سے تحقاری مدد کرے گا اور تمھیں یا فات و انهاد کا بانک بالے گا "

بہ تمام تم تیں اللہ کے گا تھ ہیں ہیں اورا ڈنڈ کے بیارے بندے ان کے زیادہ تحقق ہیں ،

اللہ بات ہے کہ فارون و حرید و نبوی تعمقوں بندے فلت و فاقہ کا تمار کہنیں ہوئے ، یہ اللہ بات ہے کہ فارون و حرید و نبوی تعمقوں کی بیروا بزگریں اور جو کھی کا تھا آئے ، فواہ وہ کسری کے لاجرو دخوائن ہی ہوں فوراً ادللہ کی راہ بنی تنہ کہ کا کام کر گرز زیا ہے اسے ان اعمال کا بدلہ کریں اور جو کھی کا تھے ان اعمال کا بدلہ اسی نہ ندگی ہیں بل جا نا ہے اور کو خوت کی نمام نمیتوں سے اسے محروم کرویا جا آئے ہے ، کہا اس میں نہ ندگی ہیں بل جا نا ہے اور کو خوت کی نمام نمیتوں سے اسے محروم کرویا جا آئے ہے ، کہا اس سے بڑی کوئی میز ابور کرتی تعق کو چید دو ذکے لیے کھی اور م دے کر چیر بھینیز کے لیے سے بڑی کوئی میز ابور کرتی تعقی کو چید دو ذکہ لیے کھی اور م دے کر چیر بھینیز کے لیے سے بڑی کوئی میز ابور کرتی تعقی کو چید دو ذکہ لیے کھی اور م دے کر چیر بھینیز کے لیے سے بڑی کوئی میز ابور کرتی تعقی کو چید دو ذکھ کیے کھی آوام دے کر چیر بھینیز کے لیے کھی اور میں دور کرتی کا دور کرتی کوئی سے اسے مور میں کرتی تھی کہ اس کرتی کی کرتی ہو کرتی تھی کوئی سے اسے مور می کردیا جا آئے ہے ، کہا اس

محركة موسة جهتم مين مصينك ويا حائة .

وَ بَوْمَ يُغُرَضُ النَّانِيَ كُفَرُوْا عَلَى النَّادِ وَ الْمُعَنَّعُ مُمْ النَّا فَيَا النَّادِ وَ الْمُعَنَّعُ مُمُ النَّا فَيَا النَّادِ وَ النَّبْ مُنْعُتُمُ النَّا فَيَا النَّادِ وَ النَّبْ مُنْعُتُمُ النَّا فَيَا النَّهُ وَ يَعَاكُنْ مَا مُنْتُمُ النَّادُ وَيَ عَنَا اللَّهُ وَيَ بِمَا كُنْتُمُ النَّادُ وَيَ عَنَا اللَّهُ وَيَ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَيَ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَيَعَالُكُ اللَّهُ وَيَ الْاَدُسِ لِيقَالِدُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَيَعَالُكُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللّهُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعِمَا كُنْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجم : محنز میں کفار کو اگر کے سامنے لاکر کیا جائے گا کہ تم ہُرٹیوی زیرگ میں ادار کی مقتوں سے متعنع مو چکے ہو" اب جھیں ذکیت کی بار دی جائے گا کیونکہ تم تاجی ونیا میں اکرنے اور ملکاری کرنے رہے !!

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْمُنْكُولَةُ الْدُنْ ثَنَا وَرِيْنَا الْمُنْكُولَةُ وَيَ الْمُنْكُولُةُ وَيَ الْمُنْكُولُةُ وَيُما لَا يُنْكُلُونُونَ وَ الْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ ولِي لَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لِلْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَلِي لَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْعُلُونُ وَلِي لَالْمُنْكُونُ وَلِي لَالْمُنْكُونُ وَلِي لَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لَالْمُنْكُونُ وَلَالِمُ لَلْمُ لِلْمُلْكُونُ واللَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُنْكُونُ واللَّهُ لِلْمُنْكُونُ واللَّالِمُ لَلْمُنْكُونُ واللَّالِمُ لَلْمُنْكُونُ واللَّهُ لَلْمُ لَالْمُنْكُونُ واللَّهُ لِلْمُنْكُونُ واللَّالِمُ لَالْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلِكُونُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُل

اُولَنْ عِلْ اللَّهِ اللَّهُ النَّال النَّال النَّال النَّال اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجم : "ج شخص اس زندگی که لذنتی جانبا ہے ، ہم اس کے اچھے اعمال کا برار ہمیں جبکا و بنتے ہیں اور کو آن کی مندیں کرنے ۔ بروہ لوگ ہم جن کے لید اخرت میں اگر کے سوا کھے تھے مندیں مرکز کے ۔ بروہ لوگ ہم جن کے لید اخرت میں اگر کے سوا کھے تھے مندیں بوگا ۔"

نيكى اور سراطمينان د تركى لا زم وملزوم بين:

السّنون المسوا وعبيلواالصّالِعن طوي كهم

ترجم " باكيره اعلل ايا غرارون كويم أسوده و غركى اور عده انجام كى بث وت

مَنْ عَسِلُ صَّالِمًا مِنْ وَحَدِي اَوْ اسْتَى وَ هَنَّوَ الْمُعَلِّمِ الْمُوالِمُ عَسِلًا صَّالِمًا مِنْ وَحَدِي اَوْ اسْتَى وَ هَنَّو الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهِ

ور الله المراس كا الله الما من الله المرام كري ك اوران ك الحيد المال كا

لياً بسها السنون المنوا اركفوا واسجدوا واعبدوا

رُسُّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِعُونَ ٥ (٢٢:١٧) ترجم : " اے ایمان والو یا اللہ کے مامنے تھکو " سیرے میں گرو " اس كى عادمت كروى اورتيكى كواينا بشار بنالور ناكه تميين فلاح وكامراني

## در کھرسے تجات

ا ج اورب کے غیب مینوں نے اس مقبقت کو بالیا ہے کہ گناہ دماعی ران ا ا در بها ری کی صورت اختیا د کرلتیا ہے۔ اگر زندگی سے گناه کونکال دیا جائے ، نو من برانتانی رہے گئ نہ بہاری - فرآن اس کی بوں تصدیق کر ناہے : وَ يُسَبِي اللهُ السِّن إِنْ السَّوْلِ السَّمَارُ سِيمَارُ سِيمَارُ سِيمَارُ سِيمَارُ سِيمَارُ سِيمَا لا يَمَسُّهُ عِنْ السَّوْءُ وَلا لَهُ مَ يَكُونُ هُ وَلا لَهُ مَ يَكُونُونَ هُ

ترجمہ :" انڈ نیک ہوگوں کوم الحجن سے کا میاب بناکر نکا لنا ہے اکفیں منر کوئی و کھ ستا سکتا ہے اور مزیرلیانی ۔ والسَّينُ المَسْوُا وَعَمِلُوالصَّالَعُسِبَ لَنْكُورَيْ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ - (٤:٢٩). ترجم : " مم تنك أور المان دارون سك وكك درد لقننا دور 1. 2008

كياكيمى أب نے اس برغور فرما يا كر دنيائے اسلام بي ابل علم تو لاكھوں مدا موسے

نیکن جومفیولبیت روحی غرالی سعدی طافط ابن صنیل ابن تیمبیر حیبید ابل دل کے کلام کو حاصل ہوئی ، وہ دوسروں کو نہ بل سکی کبوں ؟ کیا سعدی قال فی سے بڑا تناعر تھا ؟

کیا ابن صنبی اورغز الی حربری اور مربع الزمان مهرانی سے بہترعربی لکھ سکتے سطے ؟

کیا رومی کی نقیا سنب کا بن طولون مصری (ما دمصیمات سوکنا بول کامصنف ) سے وہ تخفیق ؟

بات ایک بی تقی کران کا رابطران دست فائم تفاء اورجب افتدکسی برجهر بان موجا ناہے تومرول میں اس کے متعلق جذبات و ارحترام تھر دبیاہے ، لوگ اس کی طرف کھنجنے جلے جانے ہیں اور اس طرح اس کی مفیولبیت کا دائرہ وسیع موزنا جا ناہے۔ بفتول ناکت ہے۔ بفتول ناکت ہے۔

سب کے دل ہیں ہے جگہ ننبری جو تو راضی ہوا

مجھ بہ گویا اک زمانہ مہر ایاں موجائے سکا

یہ بات آج کہ نہ ہم ہوئی کہ کوئی برکر وار دنیا ہی مقبول موا ہو، بلاگو، حنگیر، بزیر،
اور نیرومنٹھورضرور موسلے لیکن سادی کا ننات ہی انھیں اجھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔
مقبولیت حن کر دار کا تمریعے ، ننا عرمو بامعتور، فلسفی مو یا محاسب ، محدث ہو یا

مفسر، ویوں من جی منفام پیدا کر مکتا ہے کہ اس کا نفلق اللہ ہے والم عود

السکتا ہے کہ نیرو قعب ط (۳۵)

ترجم الله الله كلام الله كل طوت المقاب اور نيك اعلى است اور بلندكر فين بين "

اس سے زیادہ واضح ہے اُست ہے : اللّٰ می اُست اللّٰ وط اُ سو اللّٰ وط اُ سو اللّٰ وط اُ سو اللّٰ وط اُ سو اللّٰ واللّٰ می اُست اللّٰ وط اُ سو اللّٰ اللّٰ می اُست اللّٰ وط اُ سو اللّٰ اللّٰ می اُست اللّٰ وط اُ سو اللّٰ می اُست اللّٰ وط اُ سو اللّٰ می اُست اللّٰ می اللّٰ می اُست اللّٰ می اللّ

ا ت و م قد لل د (مرق : ٦) رجم : معادت محرب مداری کرداد کومضوط اور گفتار کو یا وزن بنا دہتی ہے "

مرسلی میں

کردار باکیرو موزها حب کردارس ایک مقناطیسی میدا مرجانی سے جودوسروں کو کھینجنی
سے دیکشن عبادت سے براھ جاتی ہے ۔ اگر عبادت بہت زیادہ موتوعاً برمعبود خلائق بن جاتا
ہے۔ لینین مزائے تو دانا گنج بخش محاجر الجمری اور دیگر اولیا دی مزادات برجا ہے ، اور
بروانوں کے عشق و سجوم کا افواڑہ کیجیے ۔

یا ہے جبروں سے جبرے میں جمک آئی ہے :

ا- المراب

س. عده عدا ، ورزش ، سيروعير

ا مراعم المحرود مروس اوردل كن بوناست اور جابل الم جرومسن شده المراع المراح والمراء المراء ال

٥- تورعياوت

کیبن کی حمک دورس رستی ہے۔ ورزش اور جوانی کا تورشین برس نک ساتھ دیباہے۔

علم کی جیک وہم سال کے بعد ثناؤونا در سی یا تی رسی سے۔ كأنات من ابك اورمرت ابك السي حمك سے حور طعنی بی علی خاتی ہے، اور وہ ہے نبور عباد سے ۔ اسے حاصل کرنے کی شرط میرہے کہ تمام اخلاقی عبوب ور واکل سے بے کرعیاوت کی جائے۔ علم کا تور زیاوہ سے زیاوہ دم مال کی عرتک رہما ہے، اگر علم کے ما تھ عباؤت تمامل نہ موتورفتہ رفتہ جیرے کی بڑیاں کے موجاتی ہیں۔ منہ برنحوست برسنے لكنى بيد اورانسان وليل وفابل نقرت بن جانا بيد اكرلفين نه أسئة توابير اردكرو ثكاه واليد، أب مرعا بركا جيره تر نور اور عرعا بركا ختك ، كروا لود اور توس يا من كد. وَالْكُونِيُّ الْمُسْوَا مِاللَّهِ وَرُسُلِمُ الْوَلْمُعِكَ هُ الصِّالِي الصِّلِي اللهِ السُّلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَـ الْمُ مَ الْمُسْتِرُ فُكُمُ وَ لَـ وَلِهُ الْمُسْتُمُ وَ لَـ وَلِهُ الْمُسْتُمُ وَ لَـ وَلِهُ الْمُسْتُمُ وَ لَـ وَلِهُ الْمُعْتَمُ وَ لَـ وَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّا ترخم و في خوا اور اس كة البنا بي أيمان لات بين وه الديك لان صدين وشدا كا دنيه بات بن ، الحقيل الكاجري ملا سب اور توريي " إلله و في السيري المستوا بمسرحهم مرت الطلبيث إلى الشور والسدين كفروا أولياكم الطباعون بيضوهوا المقول المقول اسط الرحمة والمدابل المان كا دوست سيد الحلي الدين است الكال كر أورك طرف الله خاماً الله كا فرول ك دوكستى سَيْلِ لَ سِي بِوَلَى سِينَ عَلِي الفَين تُور سِينَ الرَهِيرِينَ كَى طرف الم ما ما سے ۔

ا د ارس

نیک اوگوں کوعلم و دانش کی دولت عطام و تی ہے:

و السّا سَکْ اللّٰ مَا اللّٰ کَ اللّٰهُ اللّٰ الل

حفاظيت

نیک انسان اللّه کی بناه میں م جا آ ہے اور اس کے بعد مذوہ کسی حا و نے کا شکار موآ ہے ز اسے سانب ڈس سکتا ہے اور دنہ کسی مرض میں مبتثلا ہو تاہے۔ سانب کیسے ڈسے جب :

مکا مِنْ دَا سَیّت ہِرِ اللّه هُو الْحِدُ بِنَا صِیدَ ہِمُا اللّه عَلَا اللّه عَلَى اللّه عَل یہ کیسے مہمکتا ہے کہ افتد کسی مانپ کو جوٹی سے بکی کر اپنے کسی نیک بندے پر بھینیک دے ۔

یہ ذہر بیلے جانور خدائی ترکش کے تیر ہیں اور ہیر وہیں بڑیں گے جہاں وہ نیراً نواز کیلینکے گا ہے

گر چے تیر از کمان مار بعنیک اہل سمی گزرو

از کما ندار بعنیک اہل خود (سعدی)

نرجم : اگر چہ نیز کمان سے گزرتا ہے لیکن وائٹن مند کو کمان کے بیجھے ایک

مکان والا مجھی نظر آتا ہے ۔

جنگیز و بلاکد وغیرہ محف کمان تھے بین سے لاکھوں تبریکل کر دنیائے انسانی تک بہنچے ، کمان والاکوئی اور نھا ، اور بیر نیرائس کے میلائے ہوئے تھے۔

موسی علیہ السّلام سے کسی نے بوجھا کہ جب اللّہ کے تیر مرص کرک ماونہ وعم کا صورت میں مرحاب سے بین نومم کہاں بھیں۔ فرط با کہ تیراً نداز کے بہیومیں اُجاؤ ۔
میں مرحابر سُوحیل رہے ہیں نومم کہاں بھیں۔ فرط با کہ تیراً نداز کے بہیومیں اُجاؤ ۔
وَ مَنْ تَبْسِلُونِ اللّٰهِ فَعَالَحُ مِنْ مُتَكُومٍ - ۱۸:۲۲)
ترجہ اِنْد ذہیل کر دے اُسے کوئی شخص عزت نہیں دے مکنا۔"

## ملائکہ کی دعائیں

نبكوں كے ليے فرنسنے دعائيں ماسكتے ہيں :

السَّرِيِّ يُحْمِلُونَ الْعُرْشَ وَ مَنَ حُوْلَهُ الْسَرِيِّ عُوْلَهُ الْسَرِيِّ عُوْلَهُ الْسَرِيِّ عُوْلَهُ الْسَلِيْ وَ لَيْ وَمِنْ وَنَ لِيلَّ الْمَنْ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ الْمَا وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الل

1)

## محلف ببرائ

عور قرائی کران اور انسان کو گذاه سے بجیائے کے بیے کننے فیلف افراز الح فرا با اختیار کیے ہیں۔ واشا توں انتخباوں اکها وثوں اور ترغیب و ترقیب سے واضح فرا با سے کہ گناہ کر دیکے تو بیٹ جا دیگے ، ناکام رسو گے ، ذلیل ورسوا بوجا ویکے ، جہرے مسیح کرالو گے ۔ گھروں میں دیکھ نے جبیتی اور عم مجر لوگے ، خفیہ طافتوں کی حفاظت سے محروم موجا دیگے اور ڈور قرگی میں توجی خوشی کا مذرع دیکھو گے ، نیکن انسان اس قدر وصيت واقع بنوابون كرسب كي سمحف اور وسكفف كع بعدهمي تنبطان كع بخصي كاكاجار با سے اور کسی صدا و نداکی بروا مہیں کرنا۔ اس باست کوکھی ممنٹ بھولیے کہ إِنْ رَبِّكَ لَبِالْكُرْصَادِ ﴿ (٩٠: ١٦)

ترجمر: " اب كارت اب ك كمات بي سے"

مكا فات عمل كي خدائي حكيال بيد مما ما جل ربي بين جن بي ازل سعد مركار ا قوام و افراد بلارب لیں رہے ہیں اور پھر بھی بہسمگار ، یہ چور یا دارسیے ، یہ دانتی ا ملکار اور بع عندسے ورس عیرت ماصل مہلی کرتے :

أَمْ حَسِبُ النِّينِينَ يَعِيمَ لَوْنَ السَّيسِ النَّهِ انْ ليشريفونا سَاء مَا يَحْكُمُونَ و (٢٩١١)

رجر : " كيا يدكادون كاخيال سيد كروه مم سع يح كربك عا من كر وان كابر

خال نها میت خام اور خلط سے ۔

بہ لوگ مکا فیا سٹ عمل کا مسلسل لسکار موستے رہیں گئے ، کمچی کسی حادثتے ہی جینیس کے بھی بہاری مالی تفصان تجارتی ضارب اور دیگر آلام میں گھرما میں گے اور جب کے البدسے دابطہ فائم مہنی کریں گے، بینے اکستے اورمرتے ہی رہی گے،

وَ لَا سَيْرَالُ البَّرِينَ بِي بِيفِيرِوْا تَصِيدِيمُ بِهِمَا صَينِيمُوا قَارِعَةَ أَوْ تَعِيلُ قَيْرِيبًا مِنْ دَارِهِم.

ترج ، و كوكوامي بيدا كرية واب عادي يا تو بركارون كو مميني مرام رامين نشام بناش كي اور بانوت سراكرنے كے ليے ان کے گروں کے قریب نازل ہوں گے۔

کتنی ہی اقوام عذاب اللی کا شکار ہوئیں ، بعض کوصرتے نناہ کیا ، کوئی زلزلوں میں وب كى اوركونى زمين مي دهنس كى - إن حواوث كالسلم أج يى جارى سے - أسے ون لوگ طباروں سے گرنے ، سمندروں میں ڈوبنے ، کا ڈلیوں کے تصادم کا تسکار موتے ، اور امراحی و الام میں تھیں ہے ، نیکن افتد کو سمجھنے کی تھے تھی کوشنس ہنیں کرنے۔ قَدُ مَكُرُ السَّنْ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بنيانهم مِن القواعيد فنعر عكيهم السَّفَعَ مِنْ وَوَقِهِمْ وَ ٱلْعُمَالِ مِنْ حَيْثُ لَا لَيْتُ عُرُونَ ٥ نَتُمَّ لَيُومَ الْقِيلَةِ مِ ردا : ۲۲-۲۱) ترجمہ: ان بدکاروں سے بہلے بھی ہے شمار مگار گزر جکے ہیں۔ اللہ نے ان کے کھروں کی بنیا دیں کھود ڈالیں ' ان بر جھنیں گرا دیں اور البی سمت سے عذاب ام یا که اس کا الحقیق گیان تک منه تنها ، اولد محتشر مین محبی الحقیق سخت

و مین درسے مار درائفم جائے اورسوچے کرکیا اُب با اُب کے احباب وافا رب کے المباب وافا رب کاربین کرام اِ ذرائفم جائے اورسوچے کرکیا اُب با اُب کے احباب وافا رب کمی البیے جواوت کا نسکار سوئے ہیں ؟ کیا اُب ان سے اُ کندہ بجنیا جاہتے ہیں ؟ نو لیجے نسخ می این کی اصد مزاد بار اُزمودہ نسخ ما مرب نسخ میرا منہ بن خدائے علیم وحکیم کا ہے :

نسل انسان کا صد مزاد بار اُزمودہ نسخ حاصر ہے ، نسخ میرا منہ بن خدائے ایا کہ م

وَ أَنِ اسْنَغُفِرُوْا دُسِّكُمْ شُمَّ تَنُولُوْا النَّهِ وَ النَّهِ النَّهِ الْمُسَمِّى وَ النَّهِ اللَّهِ الْمُسَمِّى وَ النَّهُ الْمُلِمِ الْمُسَمِّى وَ النَّهُ الْمُلَا وَيُ الْمُلَا وَيَ الْمُلَا وَيُ الْمُلَا وَيُ الْمُلَا وَيُ الْمُلَا وَيُ الْمُلَا اللَّهِ الْمُلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

ترجم : " تم الندس معانی مانگو اور اس کی بناه میں اُجا کو، وہ تھیں ایس و ندگی میں بیٹ مان وسامان سے بسامے گا اور برصاحب فضیلت کو اس کی مساعی کا احر دسے گا اور برصاحب فضیلت کو اس کی مساعی کا احر دسے گا - اگرتم نے الندسے من موڈ بیا توجھے ڈرسے کرتم بڑے ون کے مناب الندی طرف اُ رسے ہو، اور سائد مربات بہ فاور ہے ۔ اور سائد مربات بہ فاور ہے ۔ "
الند مربات بہ فاور ہے ۔ "

God is the source of infinite peace, and the moment we come into harmony with Him there comes to us an inflowing tide of peace, for peace is harmony. Millions of people are weary with cares, troubled in soul, body and mind, travelling the world over, buying cars, building mansions and amassing wealth, yet peace is beyond their reach. Peace does not come from outside, it springs from within. If we regulate ourselves in accordance with the promptings of the soul, the higher forms of happiness will enter our life. When we are true to the eternal principle of truth and justice, that governs the universe, we will be peaceful and undisturbed. God is the power-

#### Marfat.com

house of the universe and he who attaches his belts to Him draws power from all sources and then transmits it to others. (In Tune with the Infinite, p. 132).

ترجمہ: ، اولد ہے کراں سکون کا منبع ہے ، جب ہم اس سے ہم ا میگ موجاتے بن ا توسم برسکون برسنے لگنا ہے ، کیونکرسکون و سم امنگی ایک ہی جبز ہیں ا . كرورون النان كرفارمصائب بن - ان كے ول دماغ اور صم الے جين بن وہ کھے کھے مفر کرتے ، کا رس خرید تے ؛ محل بنانے اور دولت کے انساد لگاتے ہیں الکن محصر معی سے میں رہنے ہیں اکا من الحصی معلوم ہونا کہ سكون يا مرسے منبي أنا طكرول بى من جنم لينا ہے ؛ اگر مم دوج كى بكاركوسى كر ابني زنرگى اس كے مطابق وصال ليں نو بهارا ول فردوسى مرس ت سے معمور سوجائے ؛ اگر سم عدل وصدا قت کو ، جن مے بل بر بر کا نیات قائم ہے ؛ ابنالیں توسم ایک ایساعمین اطبیان حاصل کرلیں گئے ،جے کوئی فكر اوركوي ريب في برم مني كرسك كل- الله كالمنات كا بإور إوس ر منبع توانائى) سے ، حوتنجن ابنا بشراس سے جوز لبنا ہے ؛ وہ ہر ماخذ سے توانائی حاصل کرنا اور تھراسے دوسروں تک منتقل کرسے کا واسطر نیآ ہے۔

سب سے بری لاب

جهانى لذنون سے توسم مسب واقعت ہیں۔ کھانا میا اسونا اکھیل کود عدہ لیا

#### Marfat.com

موار کوتھی برسب صبا تی لنزیس بن نا یا تدار شطی ا در کھوکھلی حن سے انسان بہت طلد اكما ما ما سے اور جن كا انجام عموماً عم مؤ ماسي، دوسرى طرف كجيرالسي لذ نتي تھي ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ بیٹم کے سر بر لی تھ تھیرنے ،ممکین کو کھا نا کھلانے ا ورنا دارطالب علم کی ما لی امداد کرنے سے روح حصوم انتھنی سے ، بیٹونشی عیا دست و ر با صنت سے زیادہ عمیق موجاتی ہے۔ لفتن مذاہے نوخود عابر بن کر دیکھیے، یا ان لوگوں سے بوجھے جو رات کے وقت دل کی گہرا سکوں میں ڈوپ کر رہ الکواکب سے ہم کلام ہونے ہیں ج مکونتِ مثنب ہیں تغمہ کا سے تفاریس الاستے ہیں ، جن برچھلملانے ہوئے تا روں سے مسکرا مہتن رسی ہیں، اور صفیل دات کے سیاہ بر دوں کے تھے ایک ولهن محله تشبن نظراتی ہے۔ تمام لذنوں اور مترتوں میں ملند ترین اوٹر کا دیدارہے۔ كياأب اس صناع كونهين ومكيفنا جاسنة ،حس نے ہمارے و ماغ من فكر كا د ما حلاما ، ول من وحدان كى ممر بين المحد لكانى حسم من عرون و اعصا كے حرب الكيز حال مجها ما الكاروان بهاد كوسيل رئك وكوديا - فصاوّ ن موا مني ، مواوّ س كفيا مني وبدك مشأق بول مح صحفول نے اس كى خاطرسب كجير قربان كيا ، كھر باركا يا ، وطن تحفورا وبدوبندى صعوبتن مهين ادراس كاانناره بانتها بي جان بركهل كئے كاننا کی اس سے بھی بڑی لڑت کو وہی لوگ حاصل کرسکتے ہیں۔

اِنَّ النَّوْنَ هُ وَالنَّنِ مُنْ خَسْبَةِ رَسِّهِمْ اللَّهِ وَسِّهِمْ اللَّهِ وَسِّهِمْ اللَّهِ وَسِّهِمْ اللَّهِ وَالنَّيْنَ عَلَمْ بِاللَّهِ وَسِّهِمْ لَا يَعْمُ اللَّهِ وَالنَّيْنَ عَلَمْ بِرَسِّهِمْ لَا يَعْمُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهِ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّيْنَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلْمُ وَاللَّهُ و

ترجم بر" جوشخص الترسے ملافات کا ادارہ دکھناہے ' اسے جاہیے ، کم عدہ کام کرے اور اس کے ساتھ کسی کو ننر کب نہ مھہرا کے "

#### محبث ومدسب

مذرب کیاہے؟

فرائی مشتب کے سانجے میں وصل حانا ، اوراس کی بہجابی ہے مبت ، محبت ، محبت ، فرائی مشتب کے سانجے میں وصل حانا ، اوراس کی بہجابی ہے مورت ، ونفادم کا بنیجہ ہوتی ہے ۔ محبت کا نام ہے ، جوکسی حادثہ ونفادم کا بنیجہ ہوتی ہے ۔ محبت نام میکیوں کا مرحینی اورتمام حذبات عالیہ کی خاتی ہے ، اسی سے اواز میں نوج ، بات میں مثیر منی ، حجر ہے بیشن ، رفنا رمیں انکسا داور کر دار میں وسعت اُئی ہے ۔ دو سری طرف عفقہ ، نفرت ، انتقام اور حدد دُنیائے ول کو وربان اور جبر ہے کو بیت ہیں ۔ حاسد اور سازش کی رفنا رک سام در اور موان ہے ، وہ سرطرت نفرت بھیبلا ناہے۔

ا بل محبّیت ، نفرت کا جواب محبّت سے وسنے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جانبے ہیں کہ Give the world the best you have and the best will come back to you.

ترجر: دُنیا سے بہتر بن سلوک کرد' اور جوایاً تم سے بہتر بن سلوک کیا جائے گا۔
جن لوگوں کے دلیں اللہ قب جا آن کی پہچان بی بی ہے کہ وہ مرشخص سے محبّت کرنے ، خطاکاروں کی خطا میں بخشنے ، اور گا لیوں کے جواب میں دُعا بی ویتے ہیں۔ نمام انبیاً واولیا گا بی وطیرہ نخا اور قرآن حکیم کی تعلیم بھی ہیں ہے :

و کرنے نئے جا السّن ہی وطیرہ نخا اور قرآن حکیم کی تعلیم بھی ہی ہے :

و کرنے نئے جا آسنوی ہی کا منٹ و کی کا منٹ و کی حکیم ہے ہے کہ کہ کا منٹ کو کی حکیم ہے کہ کا منٹ کو کی حکیم ہوں کو کہ وہ مخالا اور قرآن کی منافیاں موام باند اُسی کو کو کہ وہ مخال اور کو کہ وہ مخال اور کو کہ اور کردار عظیم کے مالک ہوں ۔'' میں مغرق حکیم کا ارتباد ہے :

Hatred never ceases by hatred. Overcome it by love. Put love into the world and Heaven with all its beauties and glories becomes a reality. Not to love is not to live. The life that goes out in love to all is the life that is full and rich continually expanding in

beauty and power.

ترجمہ: نقرت، نقرت سے ضم بنبی بوسکتی ، اس بر حبت سے غلبہ عاصل
کرو، کرنیا کو معبّت کرنا سکھا کو ، اور حبّت ابنی تمام تر دنگینیوں ، اور حبّت ابنی تمام تر دنگینیوں ، اور معبّت ، موت ہے ، جو رعنا بئیوں کے ساتھ بہیں منوواد ہو جائے گی ۔ تذک محبّت ، موت ہے ، اور شخص سب سے محبّت کرنا ہے ، اس کی زندگی بھر گویر اور کامل ہے ، اور اس کی ذبیائی و فوانائی میں سدا اضافہ ہونا دہے گا ۔

معرف تندم زاج اور برمزاج ہوتے ہیں اور اہل محبّت بول میں معبیظے ، جال میں دھیجے اور مغرور تندم اج اور برمزاج ہوتے ہیں اور اہل محبّت بول میں معبیظے ، جال میں دھیجے اور مزاج کے نرم ہونے ہیں۔ فران و نورات ہر دو میں اِن اوصاف کو کا سمانی والنن کو کاس میں فران و نورات ہر دو میں اِن اوصاف کو کا سمانی والنن کو کاس میں دانا کا مقولہ ہے کہ ، اور اس میں فرط کا کوئ کلام میں کریخ ورجا فنت ہے اور تواضع ہمت بڑی دانش ۔ کسی دا ناکا مقولہ ہے کہ ؛

Be humble if thou wouldst attain to wisdom and be humbler still when wisdom thou hast mastered.

ترجيد : اگردانش ماصل كرنا جاست بهو تو اكسا ديداكرو ا در اگر ماصل كري به تو اور زياده خاكسا د بنو .



# ركا ما ث واقعار ف

قرأن حكيم من مم مراصف بين كرا فلد ف جنگ برريس بروان دسول كي مدد ملا مكرسے كي تفي ا در حبک احزاب می طوفان با دوباراسسے - احادیث و تواریخ میں غیبی امدادی حکایات اس كثرت سے درج ہیں كرا مخبی شا دكر نامشكل ہے - ہمادسے ا وليا كے نذكرے اس م وافعا سنسص لبريز ببي مسلانول كامترسي طبقه إن نمام وافعات كومن وعن تسليم كرنا اور اس حقیقت بر ایمان رکھنا ہے کہ مسکل او قات میں انڈکہیں امیاب کی منتشر کرٹ یا ں فراسم كرك كهبس وماع مس صحيح تجاويز وال كراور كمحفى طافنتي بجفيج كرابنے بندوں كي مدوكيا كرناسية لبكن حريبيليم الفنه طيفه جودوا فتدكوهي صغيف العفيده لوكول كى تخلین محصاب ان حکایات کوتوسمات سے زیادہ وقعت نہیں وہا۔ برطیفہ اسی یات کو صحیح محضا ہے، حکمی انگریز یا امریکی کے منہ سے تکلے، اِن معزات کی تسکین کے بیے بہاں جندالیے وافعات درج کیے جاتے ہیں جن کے گواہ بورپ کے بڑے بڑے برونسير واكثر اورابل فلم بين -

بتطليه و نوں تھے اس مومنوع برمنعد د كتنب راسطے كا اتفاق ہوا ، جندكت كے

تام مع واقعات درج ذبل بين: ایک کا ب کا نام ہے:

Invisible Helpers

مصنف ہیں۔

Rt. Rev. C. W. Leadbeater برکنا ب سر ۱۹۲۰ میر مرراس کے ایک إدارہ نے نتا ہے کی تھی، اِس من تقدمود کی کہا تیاں طاصی تعداد میں درج ہیں، جن میں سے جیدا یک بر بین

ایک مرتبر ایک مکان کواگ گگ گئی ، گھرکے تمام اُ دمی گھرامیٹ بیں
با سر بھاگ گئے اور ابک نمقا سا بجبر سو یا موا اندر ہی رہ گیا۔ ہاگ کے شخط
اس فدر نوف ک موجیے تھے کہ کسی کواندرجانے کی جُراُت نہیں بڑ تی تھی ،
بالاً خرا ایک اگر بجعانے والا سرکاری ملازم ہے جُین ماں کا اضطراب برا انتت
ذکر سکا ، جان برکھیل کر اُس کمرے میں بہتی اور بیج کو اُٹھا کر صحیح و سالم
با سرے اُ با۔ اس ملازم کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں بہنیا ، نوائس نے
وہو تیس میں ایک سفید لیاس والی منی کو د کھیا ، جو بیج برجھی ہوئی تھی ،
اور جار یا تی کے گرد نہ وصوال نفا اور نہ اُگ کی جدت ۔ رصفح سا اسلام)

دو بجبر اتفاقاً دربائے شمر میں گرگئے اور بہہ نکلے دونوں نے باخط با وُں ما رُنا منروع کر دِبے ' اور بخبر مبت تمام ریکے کنادسے بر عالی ، جب ان سے بوجھا گیا تو انھوں نے بتا یا کہ ایک اُ دمی نے اُن کے بازو نقام رکھے نھے ، اورجب ساحل بر بہنچے نووہ غائب ہوگیا ۔ کے بازو نقام رکھے نھے ، اورجب ساحل بر بہنچے نووہ غائب ہوگیا ۔

F

ننبکرم با زار میں بوری رفنارسے جا رہی تھی اور اسے دو گھور سے
کھینچ رہے تھے، دفعنا ایک بحتہ ڈرکرکو دا اور گھوڑوں کے سامنے
کر گیا۔ منا گھوڑے وک گئے۔ دیکھنے کیا ہیں کہ بحتہ گھوڑوں کی ٹانگوں
میں صبح وسالم لٹیا مواہے۔ (صفحہ ۱۹)

اس بحے کے بلاک موجانے کے سنگروں امکانات تھے اور بھنے کی صورت صرب ایک ، کرکوئی خفیہ طافت اسے بوں تھام سے کہ وہ میر سوٹ سے بے جائے، اور ابہا ہی مُوا - اس طرح کا ایک واقعہ آج سے ا مك منفنة بيلي الكستنان ما كمر" من درج تفا- بات لون موي كرومليان سے ایک مما فرگاڑی شکیسلا کی طرف جارہی تھی۔ ہری بور کے قریب جھلی ننن بوگیاں ایک بل سے لڑھک کر نامے میں گرگیٹی اور ان می تھیسے ہوئے بننية مها فريا توبلاك بوشك اور بالنند يدمحروح والبنترابك نتفا مها بحير مليه من ليبا موا ألكوتها جوس رالع تنها اوراس كي صبم مرخرات كك منه ( باکتان کا تمر" انتاعت ۵-جولائی سنته وید، صفح را ، کالم ما) مين بهان تك بهنجا تفاكه مرسه امك عزيز مرزاعلي احمدهان سول المنهر بناور محصے ملنے اسے - اسی مومنوع بریات جل بڑی تو اصوں نے ابنا

المرا فا فلہ ١٧ جها دوں بر شمنی عالمگرکے دوران و لابت سے وابیں اُر الم نفا ا الما فا فلہ ١٧ جها دوں بر شمنی نفا ، حیوبی افر لفتہ کے فریب ایک دن ہم بر المرا اُن حملہ ہوا ، ١١ جهاز ڈوب گئے اور بافی او صراد حر کھو گئے۔ ہمارا جہاز ایک اور جہا دیے ساتھ ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ دات کے وفت ساتھی جہاز نے ایک میں سے بیغیام بھیجا کہ وہ ایک فار بیڈ و کی وجرسے ڈوب دالم ہے ، ہما رہے کینیان نے جہاز کو فور اُ اس طرف موڑ دیا ، "فاکم ما فروں کو بچائے۔ جرمن اُ بروز کو لفتین نظاکہ ہمارا جہاز امراد کے بیے عائے و فوعہ بر صرور بینچے گا ، جیا بنچہ وہ وہیں گھات بی رہی۔ ہما را جہاز دات مصر حلینا دیا اور مقام و قوعہ تک نہ بہنچ سکا ۔ فیجے کے وفت كينان كومعادم مواكر و علطى سے خالف سمت بين بيت وورنكل أيابيد اس غلطى كا فائده برمواكر ما داجها ذ نا ربيدوسد بي كيا "

ایک کمان کے دو بجبہ ایک گھتے حکی میں دور نکل گئے 'اور داہ بھول گئے نا ور داہ بھول گئے خوب دات چھا گئی تو ایک ورخت کے نیجے سو گئے ، ان کے والدین نہا بنت بے جب دات چھا گئی تو ایک ورخت کے نیجے سو گئے ، ان کے والدین نہا بنت بے جب بہت اغلی سرطرت و صوند رہبے تھے ، لیکن کوئی سراغ نہ مبلنا تھا ، بھر سو ابوں کہ ایک عورت ہا تھ میں لالٹین لیے اُن بجبوں کے باس اُ ٹی اصفیں جگا با' اور سا تقدلے کرجیل دی ، گھروالوں نے دورسے دیکھا کہ ایک روشنی ان کی طرف اُ رہی ہے ۔ وہ اُ تکھیں بھاٹر بھاٹر کر و کھینے لگے ، جب وہ و رہب اُ تی نو والدین نے بجبوں کو پہیان رہا ، بے تابی میں ان کی طرف لیکے ، ورمین ورمینا وہ عورت لالٹین محببت نما شب ہوگئی۔ (صفح ۲۰)

تودم صنف د كبر بربيل ابني منعلق بيان كرنا به كرايك ننام برى ندرت كا طوفان عبل دالم نفا اور مين منه سر ليبيشج با ذارسے گزر دالم نفاكر بررسه دورسه ميرسه انسادكي اواز مبرسه كا نول ميں بہنجي : بورسه فوراً بيجه ميلو !

میں نے تعمیل کی اور مماً ایک کا رفانے کی مہیب جمبی دھوا م سسے مرکزی۔ اگر مئی ایک فرم بیجھے نہ مہد کی مہیب جمبی دھوا ان اور میں جاتا۔ مرط کی برگری۔ اگر مئی ایک فرم بیجھے نہ مہد کی موسلے گیا موتا تو لیس جاتا۔ مرط کی برگری۔ اگر مئی ایک فرم بیجھے نہ مہد کے اور معنی ایک موتا ہے۔ دھونے ۲۲)

۲

ایک مرنبربغاوت کی اگر کھولک اکھی اور باغیوں نے بلا امتیا زمرسبنی کو ایک مرنبربغاوت کی اگر کھول ایک دات باغیوں نے ایک کاؤں کا محاصرہ کیا۔
ایک اکھوں نے کام منزوع نہیں کیا تھا کہ ایک عورت کو ایک غیبی طاقت نے حکاما اور کہا:

" كهرسه فوراً نكلو!

جنائجہ وہ مجنوں کو ہے کر گاؤں سے دور نکل گئی، اور اس طرح باعنبول سے بچائی۔ رصفی سام)

ایک بجرا یک کھڈکے کنا رہے کھیل رہا تھا کہ باری بھیسلا اور دوسوفٹ نیجے جاگرا۔ معاً بجر کی ماں ہے جائن ہوکر گھرسے بھاگ نکلی۔ یجر کی نلاش میں اس کھڈ بربہ بنجی توکیا و کھینی ہے کہ ایک سفید لباس والا اُ دمی بجر کی طاقت میں اس کھڈ بربہ بنجی توکیا و کھینی ہے کہ ایک سفید لباس والا اُ دمی بجر کی طاقت میں اس کے بعد وہ اُ دمی و بہی ما گا گگ بربہ بنی با ندھنے کے بعد اسے تھیکا رہا ہے ، اس کے بعد وہ اُ دمی و بہی مائے ہوگیا۔ (صفح علی مرام)

اسی کنا ب بنی کیڈ بیٹر اینے منتعلق کلفتا ہے کہ مُں کئی مرتبہ جم لطبیت میں اُڈکر دُود دُراز خِطُوں بنی جیلا جا نا تھا۔ ایک مرتبہ مُیں نے ایک ڈوبیت موسے جہا ذکے بعض مسافروں کو بچا با ، ایک ون مُیں بجرا سکا بل پر اُڈ د ہا مفاکہ ایک جہا ز نظر اُ با ، اس بر اُنز کر گھو منے لگا ، ایک کمرے بیں ایک نوجوان بر بنیانی کی حالت بین نظر اگ با ، بھرا مُوالسبتول اس کے سامنے دکھا تھا ، اور وہ خودکنتی کی تباری کرد ہا تھا۔ اس کے وہا غ کا مطالحہ کہا ، تومعلوم مُواکہ وہ کوئی عنیت کرجیکا ہے ، مُیں نے اسے اس ارادہ سے دو کے تومعلوم مُواکہ وہ کوئی عنیت کرجیکا ہے ، مُیں نے اسے اس ارادہ سے دو کے

کے لیے بہلاکام برگیا کہ نیز از بری لہروں سے اس کے وماغ کوماز رکیا۔ بہاں کی کہ اس نے اپنالینول خالی کرکے دواز میں دکھ دیا۔ بھراس کے وماغ میں براورہ ڈالا کہ وہ ماری کہانی کیبنان کومنا وسے۔ اس نے ابنا ہی کیا۔ کیبنان نے اسے تستی دی اور کہا کہ ماحل ہے بہنچ کہ وہ ہرو بہرا داکر دسے گا ، اور اس طرح ایک جان ہلاکت سے برج گئی۔

9

ابك كهاني كانعلق حيات بعدالموت سهير

ہوا ہوں کہ امر مکبہ کا ایک جہاز" ایں۔ایس واٹر ٹاؤن " بحرانکا ہل ہیں سفر کر دیا تھا۔ ایک ون اس کے دوملاح کسی گئیں والے کر دی گئیں ، لیکن ہر اور وہیں بلاک ہوگئے۔ ان کی لانتیں سمندر کے حوالے کر دی گئیں ، لیکن ہر را ن جہا ذسے ورا وور ان دولوں ملاحوں کی صور تیں ایک ماہ تک نظراً آن رہیں ۔ کبیرے سے ان کی تصاویر بھی لی گئیں اور یہ تمام تفاصیل امر کیے ۔ ایک میگرزین " فار جین " فار جین " (Fortune) کی اثنا عن فروری ۱۹۳۴ میں نشائع ہو جیکی ہیں۔ رصفح ۲۸)

15

و البرائين ابني كناب به Invisible World ( البرائين ابني كناب وفقه سوسه المراكب وفقه المراكب وفقه المراكب وفقه المراكب وفقه المراكب كالمتراكب وفقه المراكب كالمتراكب ك

في ا بك سوال ثنائع كياكه:

و کیا آب کے کسی دوست یا دشته دارکوموت سے بیلے فضا میں علیی صور نیں یا اگلی د نیا کے مناظر کمیمی نظراً سے ہیں ؟

ترجمہ: "موت کی مدمونی بلا رہب ایکی، اسی سے تم بجنا جا ہے تھے ، کو چ کا بھل بج گیا ۔ بر مکا فات علی کا دن ہے ، موت کے بعد بر نفس ہارے ہاں اس اس عالت بی بہنینا ہے کہ اس کے ساتھ ایک انگنے والا ہو فاہے اور ایک گواہ بھی ۔ مات سے عافل رہے ہو ، اُج ہم نے تخصاری اُنگھوں کے بردے ہما دہ بیں اور بخشا ری نگاہ نیز ہوگئی ہے ۔ "

11

و اکثر کر گلن اسی کتاب بین مکھتے ہیں کہ مشت الے میں محصے نیمال جائے کا انفاق ہوا ، والی تجھے بنا یا گیا کہ ایک عورت بوسا بیہ نا می کوفضا میں غیبی صور نیب نظرائی ہیں ۔ جنا نجبہ مئی جبند احباب کے ساتھ اس سے ملئے گیا ، اس سے بنا باکہ وہ عنیی انسا نوں میں میروفت گھری دمہی ہے اور اس کے کرے میں بنا باکہ وہ عنیی انسا نوں میں میروفت گھری دمہی کھیے دکھا ہے جنانج بہم سے الناس کی کر سمیں بھی کھیے دکھا ہے جنانج بالناس کی کہ سمیں بھی کھیے دکھا ہے جنانج بالناس کے اور مدیلے گئی۔ کمرے کے وسط میں ایک خالی میر بھیا یا گیا ۔ بوسا بیبراس کے اور مدیلے گئی۔

تفوری می دریکے بدر میز زمین سے ایک گزاور موابی اعظامیا، اور جوانمسند ام سند نیجے انگیا-اس کے بعداسی میز رید ایک منا در دکھ دیا گیا ج حمود بخود بجنے لگا دیسلسلہ جہم مواق موانی اتبان نظر اکنے لگے-ایک میرے فریب اگیا- میں سنے اعظامراس سے کم عظ ملایا اور اس کا کم عظامیری گرفت میں نحلیل موگیا- وسفی ۱)

14

اليب نفوس سرخيطے ميں موجود ہيں جن كوفضا ميں صور نب نظراً أن ہيں جن سے فرنسنة باجن بانني كرت بس اورجومرے موسے انسانوں كى ارواح كوكلا يسكنے ہیں۔ باکستان میں ایسے نوگوں کی فدر بہتیں کی جاتی سکن اگر نورب بال مرمکر میں كوئى الساا ومى بيدا موجائے تواس كے إلى لوكوں كانا بندھ جانا ہے. ان میں نما ننائی بھی مونے میں اور دوحا نیات کے علماً وطلبا بھی۔ تحقیقی نستنسستان عمومًا نشام كوموني بين جن مين دس ميدره أومي نشا مل موسنت بين-روات کی کوری جاتی ہے۔ ساز جھیڑو ہے جانے ہیں۔ خدائی حمد کے گبت كائے جانے ہی ا ور اس مے بعد ارواح كوطلب كرنے والا أوى الك كرسى ر میں کو ان مکھیں مذکر تنبا ہے۔ اپنی بوری توجہ عالم انٹر رہ جالیا ہے اور رفد رفد سے موش موحا ماہے۔ اس عالم میں کیمی اس کے منہسے اور کیمی حصت سے اوازیں اسے لگنی ہیں۔ اسی فتم کی ایک شسست میں لیکر بلیر معی تنامل تفا۔ وہ لکفناہے کہ ولاں ایک بادری کاروح اگئی اور اس سے يوں گفت گو بوتی :

نيد بيير: أب كون بن ؟

روح ین فلان بادری کی روح ہوں۔

نيد بيشر: أب أج كل كمال بين ؟

دوج : بن انبر کے بیت ترین طبقے میں بھٹک دیا ہوں ۔

نسير بير : كيون ؟ إس سراك وجر ؟

روح: بني زنرگی بھرلوگوں کوکھنا دیا کہ اگر کوئی شخص اس یات بر ایمان مدین میں ان بر ایمان مدین میں کہ میں دیا ہے۔

ہے اسے کہ کرائسط (عبیلے علیہ السلام) کی موت تختہ دار برہوئی عفی تواس کے نمام گناہ معان ہوجا ہیں گے اور حبی کا عقیدہ بہ

بہنیں ہوگا، وہ گذاگار میں گا۔مرنے کے بعد مجھے مکم ملا کہ تخلیے

طیفے میں مظہرو اور آیتے ہرسامے کی روح سے ، جب وہ اس

طبقے سے گزرے کو ! کر میں زندگی عرفلط وعظ کرتا رہا۔

ا مک مرتب ابھی تنسستوں میں امک ننگ نظر اور منعصب ما دری کی روح سے ملاقات موگئی۔ وہ اِس وفت بھی مہی کدر ما تھا کر صرف میں سیا

موں اور یا فی ساری دسیا علطی برسے۔

ا مکب اور روح نے بنایا کہ اس کو اس وفت مک بیب طبیقے میں رکھا حائے گا رجیب تک کہ اس کا وماغ صبیح نہ مہوجائے ، اور عالم اعلیٰ کے نایل نہ بن جائے۔

(The Masters and the Path, p. 161)

ياك

# واكراكين بيدركان والكريان ومثابات ومثابات

مقصارِلناب

ر برکناب اس حقیقت کو واضح کرنے کے بیے تکھی گئی ہے کہ کو تات ہیں بیے تکھی گئی ہے کہ کو تات ہیں بیت نظمی دخفی طاقتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو منا تر کر دہی ہیں ۔ بیر از ات اجھے بھی ہوسکتے ہیں اور ترک بھی۔ اس سلسلے ہیں مز رمعلومات حاصل کرنے کے بیے میں نے مشرف کا

طوبل سفر کیا۔ مہرون ان کے سا دھوؤں کو گھیوں اور نہت کے لاموں
سے ملا جا دو کے کرشنے ، مینالزم کے کمالات دوحانی طافت کے
مظامرے عیب بینی ، وور بینی اور بے سلسلہ بیا رسانی کے تماستے
دیکھے ، اور وابس انکر برکناب سکھی۔

ای و تیا نامی سکون میں مرگردان ہے۔ برسکون کہیں یا ہر مہیں ' بلکہ مُن کی دتیا ہی میں مبلے گا۔ بہ و نیاحی ، صدافت ، سکون اور زندگی کا وطن ہے۔ نا دہمن کی اکثر تئیت نیا برمجھ سے انفاق نذکرے ، اور مہری باتوں کو نو ہمات سمجھے ، لیکن مئی ایسے لوگوں سے بحث میں ہندا لمجھول گا کیونکہ ایک جھوٹے و ماغ والا اوی صندی ہونا ہے۔ یہ فی ایک بڑے و ماغ می کو جاصل ہے کہ وہ کہیں د ہمر منباہے اور کہیں دہری فنول کرنا ہے۔

محقى انز

ا أد بخ بن الب ب ب الما و افراد کا دکر ب بن کے سامنے سادی کا نمان جھکنی تھی اور اُرج بھی اُب کے اردگر دالب لوگ موجود بن شخصی اُب کے اردگر دالب لوگ موجود بن حضی اُب وی آز گرفته بن اور کی خوارا اول اُداب کی لاما ہے ، بن کی طرف لوگ جہان میں دھو نے گرفتے ، ان سے مشورے کیا لاما ہے ، بن کی طرف لوگ جہان میں دھو نے گرفتے ، ان سے مشورے لیتے اور معا مشرہ میں انقیں اپنا لیگر اُمانے بی سر بر می کرلیتی ہے ، اور ایک مختلف میں کرلیتی ہے ، اور بر می مختلف میں کرلیتی ہے ، اور بر می مختلف میں کر را صنوں بر میلم ، دولت ، عیا دست اور دیگر مختلف میں کی ریا صنوں سے بدا مونی ہے ۔

ا باب برق فلسر

عين ايك روفند كوع صف سے جاتما ميوں جوعوام كى تكاہيں ا كيم معمولى سا أومي سبعے ، للكن وراصل وہ خاص طاقت كا مالك ہے ۔ ا درعوام کے از درحام سے بھنے کے لیے اپنی طافتوں کی تماکشتی مہنیں کر ما جمام كوسنها ما كلب بس عاماً اورب تكلفي سے ما زارون من كھومنا نظراً ناسے-اس کے جیرے برایک خاص سے کی حمک ہے۔ اس کے کردارس وحم افوازن اور سكون با با جا ناسيد ا بك صحيح يحيد لكا : كما تم حلسة موكدا دمى مردات مرطانا سے اور صبح کو تھرز مرہ ہونا ہے موت کیا ہے ، حبم طبیت کا حبم خاکی سے حدامونا، اور سروہ جیزے ، جو سردات ندند میں واقع ہوتی ہے۔ بالاحر سم را مك لسي ننديهي وارد سوكي ويب حسم تطبق حسم خاكي س والسي من المسئے گا اور مربو بوگی موت - اس کے بعد سم دور ودراز خطوں میں اسسے نے ما رائے احیاب سے ملیں گے جو حدود زمان ومکان سے بیسے انیر میں دست بن اجهان بهاری مرارون صدمان ایک لمحسے زیارہ منس بول گی -مهاں اس دنیا میں بھی ہم البی منزل میر مہیج سکتے ہیں کد گردنی روز وسے کا سم برکونی اثر مرمو- اس وقت مری عمرا مک سوسال سے زیارہ سے ، لیکن ئى ئىنىكى جالىسى سال كانظرا ئامون-ئى إس بات كااشتها دىمى دىيا ، ئاكم عوام محصر مل منرسوس درخرف كافورا سوكه جانا

" تمهین علم ہے کہ حصرت مسلح نے اپنیر کے ایک ورخمت کو ایک لمے

مین صلک کردیا نظا- بیرطافت ایر علی حاصل کی حاسکتی ہے ، اُسیے! ذرا مرسے مانھ ''

جنائجہ ہم اعظے کریا میں باع میں جلے کئے، وہاں اس نے ایک برانے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

" تم نے بڑی کا مبابی سے زندگی لیمرکی ، بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ رکیا۔ نم نے ابنے سائے میں مجھے برسوں اوام بہنجا یا۔ اب مخطارا وفت ختم ہو گیا ہے ، اس لیے فور "خشک ہوجا کو"

ب و مکھ کرمبری حبرت کی حدمہ رہی کہ درخت فور ا سوکھ گیا اورائس کے
بعد آج تک وہاں کوئی بودا بیدا نہیں مواراس وفت مبرے ساتھ کئی اور
اُومی بھی تھے۔ سب نے فریب جاکہ درخت کو جھوا ، اوراجھی طرح دکھا بھالا۔
اس بین نہ ندگی کی کوئی دمن بانی نہیں تھی۔ بعض کے باس کیرے تھے انھوں نے
نفیا وہر بھی لیس ''
نفیا وہر بھی لیس ''

مرك و

الماک کرسکتے ہیں۔ ان کا طرافیہ برہے کہ اپنے ہیں جو تو تت اوادی سے رہمی کو ہلاک کرسکتے ہیں۔ ان کا طرافیہ برہے کہ اپنے اب بر عالم محربت طاری کرنے کے بعد جہلک خبالات و تجاویزی ایک لہرائی شخص کے دماغ کی طرف بھیجنے ہیں کہ جسے ہلاک کر نا جا بہتے ہیں۔ وہ ان خبالات کی گرفت میں ان کراپنا اوادہ کھو ملی ایس کہ جسے اور خود کمنٹی کر دنیا ہے۔

کھو ملی خا کی کورٹ کے ایک جج نے بر کھائی متائی کہ مورت رحمینی) میں ایک وولیت مند کسی مہلک بیما دی میں میں مندلا ہوگیا۔ اس کے بھائی کی وامن بر بھی کہ وولیت مند کسی مہلک بیما دی میں میں مندلا ہوگیا۔ اس کے بھائی کی وامن بر بھی کہ

اس کی موت طدنر دافع مو تاکه ده اس کی جا مراد کا مالک بن جائے۔ جب مرتفی کی بوی کوائس کے ارا دوں کا علم مواتو دہ ایک نتام ایک بہت رہے عا دوگر کے باس کئی۔ انفاق برکہ اسے اس کے دلورنے جانے دیکھ لیا اور اس كه يحصر بوليا- اس عورت كومعلوم منه تفاكر كوى اس كالبيخياكر دياس. طا دوكرنے عورت كو ديكھتے ہى كها: "معلىم ہوتا ہے كہ تم اپنے دبوركى مان لينا جامني سوعورت نے حبرت سے بوجھا: "أب كوكيسے علم سوا؟" كما: "مرسے بیے سروماغ ایک کھی ہوئی کناب سے اور مئی جدیات وخیالات كونها بن أبها في مصر بي صريكما بيون أوريش موابين محم الم سكنا ميون - كما تم اسنے دیور کی موت جا منی ہو؟ اس کی قلبی تین سوروسہ ہے۔ آج دات میں موت کی طافتوں کو ملاؤں گا ورکل صبح متصادا سنو سراور دبور وونوں اس دنیا سے رخصت ہو جکے ہوں گے اور تم تمام جا اداری وارث قرار باؤگی " اس عورت كا دبور حصب كريم تمام كفت كوسن ريا تحفا- وه قوراً اياب سبت موسے ہوگی کے ماس مہتجا- کہانی میان کی تواس نے کہا کہ ساحر کی جوٹ سے بھنے کی ترکیب برسے کہ دات کو کھانا کھانے کے بعدا مک خالی كرسه من الرجلاد - ومن برسفيد جا در يجها و اس برسفيدمبر يونن والو اردكر دكھونے كا دكر الك رسى ما ندھو' اور اس سر نوس برسكے كر مئر حصالو. اننا دهان قدار دگالو اور صبح تک جاکتے رہو اگرانگ کھے کے لیے تھی ا مکھ لگ کئی نو بلاک ہوجا و کے " نوجوان نے البا ہی کیا - دات کو مرز لوش بر مر مھاکر میں گیا، دو کھنے كرامكية اور كھية سوا- أوهى دات كے بيد بطن زمين سے امك ساہ رنگ كالكهور المودار مواء حس كے تصنوں سے اگ نكل رہی تھی اور موار کے باتھیں صبح کے وقت تمام احیارات میں بہ خبر نتائع ہوئی کہ فلاں جا دوگر اسبنے
استر میں مردہ با با گیا ہے۔ اس بو گی نے اس کی وجر بر نبائی کرجب کوئی جا دوگر
موت کی طافت کو بلا ناہے تو وہ ناکا می کی صورت میں بلبٹ کرجا دوگر بروا ر
کرنی ہے اوراسے بلاک کر دبنی ہے۔ بعدا زخفین بنہ جبلا کہ جا دوگر کی موت
صبح کے نبن ہے واقع ہوئی تھی۔" (صفحہ ۲۱-۲۲)

# بها رسانی کاایک عجیب واقعر

صندون جازیس لادوبا جائے گا ورسات ون کے بعد بہاں بہنے جائے گا۔ جنا لجراليا ہى بُوا جوا دمى صندون سے كدا يا تھا اس سے مئن نے وجھا ، كم صندون کے متعلق محصیں کسے کہا تھا؟ اس تے جواب ویا کہ بولیس کرنے نے تحص بلاكر علم و با كربيصندون اسى وقت الحفاكر نيدر كاه نك بهنجو اور بهلي جهاز مبن سوار سوكر فلان مقام بربسے جاؤ۔ مزید نقبائن سے معلوم میوا كرمبرا محمو النبري من من منترك مكان بربهنجا - وروازه من رفعا - حين من تمام كے بعد كوى ملافاتى مكان كے اندرواخل نہيں موسكنا - اس ليے اس نے با مرسسے اً واز دی صندوق کے منعلق بینام دیا اور کمنتر نے اسی و فت تعمیل کی ۔" " بنيام رساني كاطر لفيربيب كرجيد ببنيام دينا سو" با تواس كا فوتوسامني ركه أوماع من اس كانصور فالم كركو اورجوبات كهنا جاست مؤكهوا اور در النه جادي اكراب كي أواز اوراب كاوماع كناه سه اكوده مهل اورعبا دت و باکبرگ سے روح نوا ما موجکی سے توبر اوا زمترل اسے ہی ایک نوکر کو کلا ما۔ پہلے اسے سناما ترکیا۔ معرکیا کہ سوا میں معلق بوعاد " اور وه زمين مسے جا دفی اور فیصا میں لٹک گيا" رصفح ۲۵)

ماوية

ا مک مزتبرلارد .... کی میملی لندن سے با مرانوارمنا ہے گئی ہود لارون در در در الندن ہی میں دیج - دات کے وقت اس کی بیوی نے وور سے ایک جنے ماری . تمام بھے اور توکر اس کے کمرے میں جمع ہوگئے ۔ وریافت كرنے براس نے بنا باكرائعی ابھی لادد .... مرے كرے مرا سے تقے اور مرکہ کر غامب ہو گئے ہیں کہ " میں مرجکا ہوں" صبح کے وقت نا دملاء کہ لارون .... این نسترس مرده بایت کشیرس " رصفی ۲۹-۲۷) ( اسى تسم كا مك وا قعراج سيد الكب برس يبليه لا تف ممكزين " مين نكلا تفاكه امر مكيمي ايك لطكى مرسفة ايك مفرده وقت اورمقام براسينے ا یک ووست کا اسطار کیا کرتی تھی۔ بینخص دور کسی ریاست ہی ملازم تھا، ا وروال سے طیادے بر آیا کرنا تھا۔ ایک ون لو کی دیر تک انتظار کرنی رسی ا محر مالیوس سوکر لوسف کوعفی که دورکھیتنوں میں اسے وہی دوست دورا نظراً المحب وه قرميب ببنجا نولوكى سية تا بي من اس سيدبيك كني ا ور وه اس کے یازوؤں میں مواکی طرح غائب سوگیا۔ لید میں بر راز کھلا ، کہ جس طبارسے بین وہ ارائی تفاء وہ اوسے سے ذراوور حادث کا مکار سوگیا تفاء تمام مما قر نلاك موكية تحفيه اوربيراس نوجوان كاجسم لطبيف تحفا)

كانانى دماع كى لهرس

" مجلی کی لہر کی طرح خیال کی لہر تھی ایک توا مائی ہے ہوں سے ہم دوروں

کونما نز کرنے ہیں۔ اگر ہم کمن تعقی کی طرف امواج نفرت بھیج رہے ہیں ،

ذرجواب میں نفرت ہی ملے گی۔ یہ ہو ہندیں مکنا کہ نفرت کا جواب محبت سے

علے۔ ہر لہرا نبی نوعیت کی اور لہر میں بیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی بر درکسہ

کھا متی گے توجوا با جذر بُر نسٹ کر بدیار مہوگا خلوص کا جواب خلوص 'اور

محبت کا جواب محبت سے ملے گا۔ اِن لہروں سے جنین (بیٹ میں لجبے) تھی

منا نز ہونا ہے۔ ہر عورت کو اپنے دشنہ واروں میں سے بعض کے ساتھ ہمت

زیارہ محبت ہوتی ہے ، اور نور نا اس کی بہ حوام شن ہوتی ہے کہ اس کا ہونے

والا بجیران میں سے کسی ایک کی شکل وصورت ہے کہ اُس کے ، اور عموراً ابسا ہی

اس کا تات میں ایک عظیم د مانے کا دفراہے جب سے طافت ور بہرین نکل کر مرجیز ریا ترا تراز مورسی بین بختلف وا عنوں سے مکرا کر کہیں نخور ، کہیں اوا دے ، کہیں تخیل ، کہیں کون اور کہیل ضطراب کی شکل اختیار کر رسی بیں۔ شاع کومضا مین ، جا نباز کوشخاعت ؛ خواریت کوسکون اور برکا دکو بے جبنی اسی ماخ نے میے میں رہی ہے ۔ بیطیم حماع حیات کا تنات ہے ۔ بیم بین ، سمرواں ، الغالی الف دیو اور المحبط احتیات ہو ماغ سے دابطر بیداکر لینا ہے ، وہ ان تمام نحمتوں سے متنقع مونا ہے۔

سب سے پہلے فیڈا غورت نے اس تقبقت کا آکشا ف کیا تھا کہ کا نبات
کی ہر تجبر سے لہر بن نکل دہی ہیں۔ بہ لہر بن کہ بی سفور کی نمکل اختیا دکرتی ہیں
مندا طبا رسے اور قربن کا متور کہ بی رونسی اور موسیقی کی اور کہ بین عشق مندا طبا رسے اور قربن کا متور کہ بین دونسی اور موسیقی کی اور کہ بین عشق مون ہیں ، کہ

عاشق کے تن برن میں اگر بھو کی اتھتی ہے، اگر وہ عاشق کو صرف جھو لے تو اس کے حبم میں بحلی کی سی ایک طافت ور لہر دور جاتی ہے۔ سانب اور تنہ کو د کھوکر خوف بیدا ہو تاہے ۔ کیجو ہے اور تھیں کی سے گھون اتی ہے اور کا تنات میں البیعے لا تنداد اشخاص و مناظر موجود ہیں۔ صفیق و مکھوکر عمیق لذت و مسرت کا احساس میونا ہے۔

زمن کے بطن میں بیسیوں معا دِن مدنون بیں ، جن سے مختلف نسم کی
لہریں خارج ہوکر انسان کومنا ترکر رہی ہیں - بید لہریں کہ بیں کم ہیں اور کہ بیں
زیاوہ ، اوران کے انزان مختلف انسخاص برختلف ہونے ہیں ۔ بیعف لوگ
کراچی کوحیّت سمجھتے ہیں اور لیمفن اسے جہتم سے برنر قرار دیتے ہیں ۔ ا بیک
منعام بہز یہ کی صحّت اچی دمہتی ہے اور کمر فور ا بھار ہوجا ناہے ۔ وہانی
منغرام نام رون مون موناہے ، ورمتہری وہیات میں جاکر "

غربب ببني كالباف فعر

" ایک مرند ایک کرنل مجھ سے ملنے ایا۔ ایفی مسائل بریحت جھوط گئی تو مئیں نے کرنل کو دما عی لہروں کے اثر سے ازخو دغا فل کر دیا اور کاغذ فلم س کے اور این میں فقا کرحکم دیا کہ اِس وفت فلاں میاست دان جو کچھ کر رائم ہے ، اور حین حال میں جہاں بھی ہے فلم بند کر و 'کرنل نین گھنے ' بک کھفا دام ۔ بعد میں بر نخر بریمی نے اس سیاست وان کو وکھا کی نواس نے ایک ایک شوشنے کی نا مید کی ، اور دبر یک اضافی صلاحینوں برجیرت کا اظہا رکز نا دیا ۔"
رصفحہ ۲۳)

#### والسرائ كالمامة الكوافع

#### ایک و بوایه

میں نے جب بہلی مرتبر گروش برا تواکب روز ایک دلوانہ میرے

اس ایا ، جندگانے سننے کے بعد کھتے لگا : مسطرکان اکبا اب کاخیال

بہد کم انتبر کی ان لہروں کو جوموسنی میں بدل جاتی ہیں ، اس اکے کے

بغیر ہم بنیں مکر سکتے ، بہ خال غلط ہے ، میں مجھلے بندرہ برس سے اس

بنتم کے کان ورا وازیں سن رلم ہوں " دبوانے کا بر بمارک فابل غور

ہے۔ عمومًا دبوانے ابنے اب ہی سے با نئی کرتے دہتے ہیں کھی سنستے ،

کھی دوستے اور کھی غصے میں اکر گالیاں وسنے ہیں۔ اغلب ہی ہے کہ

اکھی فی اس کھے صور نئی نظر اُن موں گی بئن سے بر بانتی کرتے اور

سانب اورسیاسزم

ا سانب ابنے تنکار بر احابی حملہ مہیں کو تا ، ملکہ اس کے قریب اکر بہلے اس کی انگھوں میں آ نکھیں گاڑ تا اور تھے مسرکواس انداز سے ہلا تا اس کی انگھوں میں آ نکھیں گاڑ تا اور تھے مسرکواس انداز سے ہلا تا ہے کہ تنکار بہنا تا کر ڈسکار بہنا تا کر ڈسکار بہنا تا کر ڈسکار بہنا تا کر ڈسکار بہنا تا کہ خاصاس تک نہیں موتا ۔

حب می متن کی طرف ما رہے تھے تو ایک روز ممرا ایک ساتھی ، جواندازاً تجاس كر الكه حاري محا ايك دم رك كيا- مين فرنس مهنجا اور اسے اواز دی توکوئی جواب نہ ملا۔ جاکر اسے صبحے وا تومہون وہے ں ما ما - كما ومحضا موں كم اس كى نظر س كہيں سامنے عمى موتى ہيں - مكى نے اس طرت مثلاث ما نسكاه والى نوسامن اكب حبين لهرا نا مواسانب نظراً با جوام بننه أميننه فرمب اراع تحال مين نے الكے الم الكر كورے زور سے اس كے سرير الك المحاص ما دا ، حومئن نشائے بر سبھا-اس كے ليے سيد ورسيد صربول سد است كحل و با اورمراسا تفي معاً موس من اكلا. اس سے با تن مورس نواس نے مانب کے وجود سی سے انکار کر دیا۔ اوراس وفت تک بنه ما ما جیب تک که مرسے موسے مانب کو اپنی انکھوں (01-01 see) ور بینا مزم ایک زیر دست طاقت ہے۔ سے کی بی برکانات کا

نظام فائم ہے۔ اولاوکو ماں باب بوب مبنا ما کر کر دستے ہیں کہ اولا و والدین کے خیا لات عقا مکرا ورتصورات کے ماحول سے با ہر مہمین کمال کئی۔ اسی مبنا کر م کا افر ہے کہ فاکروب کا بٹیا بڑا مرکز باب ہی کا کام کر ناہے۔ اور مہی وہ طافت ہے جس کے ذور سے ایک اعلی مقرر دسا معین برجا وو کر دینا ہے اور ان سے جرجا نہا ہے منوا لینا ہے "

#### ولاتي لامركا فأصد

" ابھی ہم تبت سے کئی سُومِیں دور تھے کہ ہا دے ہاں ایک اجنبی وارد مُہوا۔
گیر دے دنگ کے لمیے گرنے ہیں ملبوس ، سربیکالی شوبی اور ایک با ذو نا اُب کے لیے کھنے اُگا کہ مجھے د لائی لامہ نے آب کی بیشوائی کے بیے بھیجا ہے۔ ہم سب حبرت ذوہ ہونگئے کہ دلائی لامہ کو ہاری خبر کس نے دی۔
"فاصد نے بنا یا کہ آب کی ادسال کہ دہ اثبری لہریں دلائی لام کے دماغ سے کھو کو کر میں میں تبدیل ہورہی ہیں ، اوروہ آب کی ہم سے باخر سے گواکر غیر مہم بیغیام میں تبدیل ہورہی ہیں ، اوروہ آب کی ہم سے باخر سے " رصفے ہم ہی )

#### برستملتي كاانمه

ر مم ایک مقام مرکھا تا کھا کہ با نیں کر رہے تھے کہ ایک شخص ہما رہے علقے میں اُ مبی اُلی سے علقے میں اُ مبی اُلی است نا موش ہو گئے ا ور لبرائی سوس مجوا کہ مرتفی اس سے سبزار ماہے ا دراس سے جان مجھ اُلے انے کا منمنی ہے۔ وہ بھی ہما دی بیزاری کو محسوس کرنے لگا اور اُ تھ کہ حبلا گیا ۔ کچھ و رہے لبدا کہ اور اُرمی اُ یا حس سے مہل کر معب کو فرحت ہوئی۔ اسی موقوع بر بات جل بیری ، نو

لامر (فاصر) کھنے نگا۔ ہرا دمی کی بینلی سے لہر بن نکل دہی ہیں ہے دومروں کک بہنے کر حقیت با نفرت کا إحساس ببدا کرتی ہیں۔ دل و دماغ میں یا کیزگی بہتے کر حقیت با نفرت کا إحساس ببدا کرتی ہیں۔ دل و دماغ میں یا کیزگی ہوتو اصلے ورز نفرت دکرا مہت " رصفی ہے ہ

ر وزو وور

" ایک دان دو سجے کے فریب میرا ایک نوکر چینے لگا۔ جاکر دیکھا تو بنیا جیکا کے در دیس مبتلا تھا۔ ہم نے اسے مینیا یا تزکرنے کی کوئشن کی ، لیکن ہے سود۔ مار فیا تھا نہیں۔ ہم مدب ہے بس سے ہوگئے تو لامہ ای یا ، اور کھنے لگا :

" اسے دُرد! فرراً تفم جا! اوروہ وہیں تفم گیا۔ نوکومسکرانے لگا اورجید لمی ت کے بعداً رام سے سوگیا۔ (صفحہ ۲۱)

اس کے بعد لامرکھنے نگا کہ اگرانسان اسٹری مرصی کے سانجے ہیں وُصل عائے اور اس سے محکم وابطہ فائم کرنے نواس کا ارادہ ادلٹر کا ارادہ بن جاناہے جو فقاکی طرح مؤتر ہونا ہے ''

خواب س سارى

ر دات کی تکلیف کی وجرسے توکر صبح کو دیر تک سوبا رہا ہوب ہم لوگ عیا وت وغیر سے فادغ ہوکر اُئے تو ناشتہ ندار در سب نے نوکر کوجرگا نا جا ہا تو لا مے ہے روک دیا اور کھنے لگا۔ اُج نبید ہی کی حالت میں اِس سے ناشتہ کیوائیں گے جیا نجراسے حکم دیا ۔ اُکھوا درناشتہ نیا رکرو۔ اس نے فور اُنعمیل کی حیث نامشتر تبار سرح کا تولامے کا اتبارہ باکر وہ دویارہ تبیش گیا۔" (صفحہ سود)

د ل کی بات بوجیسا

" دان کو کھانے کے بعد ول کی بات بوجھو کا کھیل ننروع ہوگیا۔
لامہ با ہر حلیا گیا۔ مبرے ساتھی نے ول بی ایک جبر کا نصور فائم کر لبار با ہر
چاکہ لامر مکر استفراق و محو تبت کی حالت بین ہما دے مفی خیالات کا مطالعہ
کرنے لگا۔ اندر ہم یا نومبرے ساتھی کو اُٹھاکر کلاک کے باس نے گیا اور کھنے لگا۔
" مخصا دے ول میں بہ جبر برفقی۔" اور سم سب حبران رہ گئے۔" رصفحہ ۱۳)

عجيب علم اوراس كي تمبيل

"ابی دوزلام فجید سے کھنے لگا" کیا تم مجھے میں اٹا کر کرسکتے ہو ؟ میں نے

کھا "کوشش کروں گا" جنا نجر بئی نے لامر کو اینے ما منے بیٹھا لیا۔ اس کی انگھوں بس

انگھیں گار کر خیال کی طاقت ورلہر ہی اس کی طرف جھیجیں نووہ ڈولنے ابگا۔ جب

لیوری طرح مینیا ٹما کز موگیا تو بئی نے اسے دوحکم دیے۔

اُق ل : اب سے دس منٹ بعد تم اینا کوٹ اور جُرتے اُنا دوا بھر تھے سے

معذرت کرو کہ میرواس بی کوٹ اور کو توں کے بغیرائی سے بطنے جیلا اُبا "

اور بالا خرمجہ سے عامر بنا کوٹ اور کھونے باس سے جائے ، اور نین گھنٹوں

حدم : ہم - اگست کی جن کونم بخط والٹرائے کے باس سے جائے ، اور نین گھنٹوں

اس كے بعد من ف كما" موسى بن أجا و، اورجوجا موكرو"

دس منٹ کے بعد لاحے نے پہلے کوٹ انادا، بھر حویت ، اس کے بعد معانی ما نگنے نگا اور بالا فرکھنے لگا "از رُاہ کرم ا بنا کوٹ اور جونے عمایت فرط سنے ، بئی ابنی غارسے وابیں بھجوا دوں گا۔"

### نحواب كى حقيقت

رسببالزم کی حالت میں محمول کے تمام حاس بہاں تک کو ادادہ بھی عامل کے بس بیں ہرجا تا ہے، وہ جو جاہداس سے کوا تا ہے۔ وہ اسے حکم فیص کے بین فلاں کام کرو۔ بہی کیفیبت نبیند کی ہے کہ سونے مربون میں آنے کے بین فلاں کام کرو۔ بہی کیفیبت نبیند کی ہے کہ سونے والا اپنے حواس ا دادہ خوامش سب کچھے سے محروم ہوجا تا ہے اس حالت میں کا تنات کی مخفی طافتیں اس کے دل ودماغ بیم کرفان میں کہ میں اس کے بیم کیمی اس کے درا ورماغ بیم کیمی اس کے درا فات کی تصویر میں دکھانی میں کمیمی اس کے درا فات کی تصویر میں دکھائی میں اس کے درا فات کی تصویر میں اور کیمی اسے خوفاک مناظر درماغ میں نبی اور کیمی اسے خوفاک مناظر درماغ میں نبی اور کیمی اسے خوفاک مناظر درماغ میں نبی کوئیس کی کوئشش کرنی ہیں۔

نوں مجھے کہ نبید میں افر م کی ایک صور ن ہے جی میں کا منا ن کی محقی طاقتیں عامل کے فرالفن مرانجام دنبی ہیں "

# خيالي تنساب ورملي

" لامر بانوں میں محوی کا کر میں نے خالی ہاتھ اگے بڑھا کہ اگر مطاکر کہا" ہے لیجئے نزاب کے جزرگھونٹ بی لیجئے۔ لاحص نے ہا تھ بڑھا یا۔ خیالی جام ہا تھ میں سے بیا۔ بار بار خالی ہا تھ لیوں کک ہے جانا کر واب سے سے منہ بنانا اور خیالی گھونٹ گلے سے انارا کی ور کے بعد اسے احساس مجوا کہ اس کے ہاتھ میں مجھے جی نہیں لیکن اس کے منہ میں برمندرکر واب شے تھی۔ لیکن اس کے منہ میں برمندرکر واب شے تھی۔

اسی محفل میں میں نے لامے سے کہا۔ " دیکھیو! وہ سامنے بی کننی خوب سورت ہے۔ کہنے لگا۔ " وحوکہ بازی سے باز آئیے، بہاں بی کہاں ہے ؟" میں نے کہا:
"اب باطاسمت دیکھ دسے مہیں، وہ اس طرف بیجی ہے" دیکھ کر کھنے لگا:
" باں! وا فعی مرحی حورت بیلی ہے" در اس ویاں کوئی بیلی میں بیکی ایک میراب خیال نفا۔ " وصفحہ یہ)

موجو ومفقود

" بحث برجل بڑی کر کیا بریمکن ہے کہ ایک چیز موجود تو ہوں کی نظر نہ اب کا سے۔ بہن نے بیٹ اب کی سے بہن کی اب کا اور کھا۔ اس کرے بین بکی اب نتہا ہوں (اُس وفت ہم نین تھے) ان کھویں کھولو اور دیکھو۔ اُس نے انکھیں کھولیں ۔ اوھواُدھ کھومنے لگا۔ میری ہر بات کا جاب دبنا کیکن لاسے اور دور سے ساتھی کی بات نرسند اور نہ اٹھیں دیکھوسکنا۔ برچھنے بر باد بار بہی دور سے ساتھی کی بات نرسند اور نہ اٹھیں دیکھوسکنا۔ برچھنے بر باد بار بہی کہنا ، کہ اس کرے بین میرے اور اُ ب کے سوا اور کوئی نہیں "

#### احماسمرض

"بداکردبا اوروه جیجنے لگا۔ کچھے دہر کے بعد لاسے نے ارادسے کی ایک نئی لہر بہدا کر دبا اور وہ جیجنے لگا۔ کچھے دہر کے بعد لاسے نے ارادسے کی ایک نئی لہر بھیجی اور نوکر جیگا بھلا ہوگیا۔" (صفحہ ۲۷)

### برندن کی لولیاں

روننام کومیم میبر کے بیے تکلے۔ سبھر ملی جیا نوں میں کھلنے ٹیلتے ایک تبیب میں جا بہتی ، جہاں ایک کھینی کے گر دگھنے درخت جھوم رہے تھے اور ان میں جندا کہ جہبن اور انو کھے بر ندرے جہجہا رہے تھے۔ لامے نے ہر بر ندرے کا نعارت کوایا اور کہا ''جی طرح بر ندہ اپنی بول سے بہجا ناجا ناہے ، اسی طرح انسان کا اندازہ بھی اس کی گفت نگوسے بونا ہے کہ وہ کنتے بانی بیں ہے ''

ا بك بيغام

روس مم اس کھینت سے وابی اکر دان کوسونے کی نیاری کر دہیں تھے کہ ایک اواز ففا سے ای

ر کل صبح کو دخت سفر یا نده کرابی مزل کی طرف جیل دو به مهمادا انتظار کردسے بیں بهادالامر جوا کی لمحر بہلے ایب کے باس نفا اب بہانے گے حصنور میں ہے کیل جب نم یا نے میں جلنے کے بعدا کی خونناک در با بہبنج گے جسے عبود کرنا مخصار سے لیس کی بات نہیں ، نوسم ابنا لامہ دوبارہ نمھادی مدد کے لیے جسے ویں گئے۔ (صفحہ ۱۸)

" دوسرے روز جب ہم دربا بر سینے نوبر سے کیا رسے براسی لاسے کومنتظر يا يا- وولوں كما رون من تفريبًا بجاس فرط كا قاصله حاكل تفا- أس في أواد دى كەمۇلىن اللىكە دريا كوعبور كروى تىقىنى كونى كۆندىمىن ئىنچے كا جيانچرىكى اور مبراساتفی تعمیل حکم میں جیان سے کور بڑے اور رئے لئے کنا رہے کی رہن رجا گرے۔ لبكِن بها رسے ملاذم اور فولی وہیں رہ گئے۔ لاحے نے کہا کہ ان سب كواسی غار میں تو او و و وہیں آب کی والبی کا انتظار کریں ۔ رہیں آب کی ضرورت کی ا شا منلا كيراك وعيرة توبيسب روحاني طا قت سے قرام كردى جا بيل كى . لام كهودس برسوادتها - اس نے بهارسے ليے بھی دو كھوڑوں كا انتظام كرديا -اس نے اتبارہ کیا اور گھوڈے عدم سے وجود میں اسکے - ان برسوار سو کر تنام كوغروب افناب كے قريب سم لابسه كى اس عظيم لاما سرى ( لاموں كى درس گاه وعیادت گاه) میں جا پہنچے، جو ہماری منزل مفسود تھی۔ دروازے خود بخود کھنل کئے اور سم اندر داخل سو گئے۔" (صفحہ ۲۸)

#### د لا في لامه سيدملا فاست

" دو مرسے دوز صبیح کے وقت وہی لامرائی اور بینارت سنائی ، کہ آج الله میں کو ولائی لامرسے آئے ہی ملافات ہوگی ۔ جب نتام آئی تو وہ لامر سم میں فتات کروں ، گیلرلوں اور دروازوں سے نکال کر ایک وسیع ہال میں سے گیا، حین کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سنہری تخت کیا ہوا خفا ، میں سے گیا، حین کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سنہری تخت کیا ہوا خفا ، اس بر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا خفا جن کے برن کے گرد نیلے دیگ کی

#### Marfat.com

روتسى نے ایک ہالہ بناد کھا تھا۔ یہ تھا دلائی لامہ۔ سمیں دیکھ کر تعظیما اٹھا اور مجرا ہے یاس مٹھا لیا۔"

مروه زيره

" معًا جندلام لكوى كا ايك تا بوت الحقاكر لاست- الدرايك لا ش عقى - دلائى لامه نے تھے كہا - جا و اور دمكھو! كيا إس مرد سے ميں زندگى كى كوئى رمن باقى ہے۔ ميں نے جاكر نبين دكھي، دل بير باعظ دكھا اور ہرطرح د مکیما محالا - زندگی کی کوئی علامیت موجود ندیجی - اس کے بعدولائی لامر اپنی مندسے اتھا۔ الوت کے قربیب ایا۔ کوئی منتز بڑھا اور مردے نے المحين كهول دين - تجرأ مبته أمينه الحفاء تا لوت سے با مرتكا - ولائي لامه کے قدم کیے۔ وویادہ تا بوت میں واعل مو گیاء اسکھیں بندکرلیں۔ او تا رحات يك بريك فائب موكف اور لاح نالوت كوا تفاكه على كف - رصور ١٨) میں سوجے دگا کہ مندومتان کے بین ہوگی کھے البی ریاصنت کرنے ہیں کہ اگرا تھیں مفتوں ملکہ جہنبوں کے لیے زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہ زندہ ربیتے میں ۔ ( البا ایک منظر ملہ اور میں میں نے بہاں کیمیل تور میں د مکھاتھا کہ ایک لوگی کہیں سے آیا-اسے بہاں کے ایک میدان میں کئی مراد تما شا شون كرما عد زمن من وفن كرد ما كيا- اس كي فرريسمنط كالليسر كردياكيا-دات عرستنكوں مندوياري باري اس كي قر معجن كاتے ديے. دومرسے دور تمام مشرکے سامنے اسے نکالاگیا۔ مول سرتی سنے بوری و مکی کال کے بعد اس کا موت کا اعلان کر دیا ، نیکن حب اس کے جہوں تے اس کے سر بر مرف دکھی تومرت ایک منط کے بداس کادل دحورکے

لكا إدراس مي أنكفين كعول كر مرى اوم كالعرو لكايا- إس وا فورك بالكاون عيني تنا براب محى تمبل لورس موحود مين ا درس برتمام نطاره جا رفي كيا قاصل سے دیکھورہا تھا۔ برق ) کہیں ہے لائل ولیسے ہی لوگی کی تو تہیں ؟ دلائی لامر میری حیرت کو بھانب کر کھنے لگا کہ بیٹخص مردہ نہیں بلکہ سات برس سے ایک بلندند عيادت من محوسے اس كاحبم بطام مروه نظرا با المياء بيكن برور اصل City of the Control o Jan Bar Jake William Control which the way ويُوا تهالا - زيال أو الله من ويون تويون وي المريك لا والن الم " حب سم ولائي لام سي وحضنت بوكواس كريد من والس الكي لوين ا سے ساتھی سے بوجھا ۔ کیا تم سے والای لامر کے گروندلکوں دوندی کا کالرومکھا مها ؟ اس ی حقیقت بر کھے روستی والو۔ وہ کہنے لیکا کہ اس کی کالرسیم کے گروموجود ہو ناسے لیکن جسیت کرواروجالات روشی کا رنگ مختلف موا سے۔ اکرکوئی مجمع دنوانہ موجائے تو سرالہ خاکستری رنگ کا موجا باسے۔ عياوت ورياصنت سے برونتی ملي سوجانی سے اگرکسی اومي ويک ا كالب بروست كيسامن كواكرك اس برلول نظرها بن كرا الموهيكية زيام تو کھے در کے ایک میر الم اس صاحت نظر اسے لیے گا برانسان میں براوشی موجودسه خال و دماع ی باکسرگی اورکتریت عمیا وت سے بردونتی عمیان تر موجان سے اسان مک کر مرا مکھ کونظرانے لکتی ہے۔ اب نے مرحلہ تو عموما منابى بوكاكه فلان عابدك جبرك بريط الورسيد بى لوروه المرسي معيد بيد المراجر المراجر المراج المرا in many mendor continued by the person

ومکھاکہ امک لمی حدق من سراروں من لکھی جل رہی سے مصر حل علی تو انگاروں مرم سے مرسے طنے لگا، ساتھ کھے مشھی دیا تھا جندن ختم بوكي تو أكر سم سب كوايت باول وكطابية ، إن بريد كوفي أبله تطاء بذ بمكناسية - بهلے ایک ووا دمی اس کے سابھ کے اور اخری بولیس صف نے تھی ایکاروں کی سرکی اور انھیں کسی أج سے تنیں برس سطے برکال کا ایک اومی خدا کھن تورب و يا ن حكم حكم الن في الله بي الله كا منطا مره كنا - لنذان كي المام الله وراكش عصر إلى كمال في تفاصيل رامنون وما الحا الحارات والتي والمراجع المن والمراكط كالن والأه مقال مركن الميد الما كراس في وواول من خوالحق ما اس كي ساكروكودهما روا true meaning of the soul of man and the scenet of life itself (p. 91)

We live in a greats age, and the day is not far distant when some of us will be able to reveal to mankind wonders which have never as yet been told or beholden, and the true meaning of the soul of man and the secret of life itself (p. 91)

ترجم به مم الک عظیم وورسے گزر رہے ہی اور وہ دن دور بنیں احت ہم میں سے کوئی ان اصرار و عیاف کو سے حمایت کر دسے ، حمقیں کری اکھوائی ک تهیں دیکھ مکی اور نہ کوئی زبان بیان کرمکی ، ان امرادسے مرادروج انبان کی حقیقت اور خود زندگی سے ،

وح كافر سجر

" طویل تحریه ومشایره کے بعد برحقیقت محصہ برکھل حکی ہے کہ مجھے محتفی ا زات ساری زندگی کونما تر کررسے ہیں جن سے ہم کسی صورت کے ہملی سکتے ان من سے لیمن اترات اجھے ہیں ، جن کامنیع افتدا ورملائکہ ہیں ، اور لیمن مرے جن کامیراً اللیس سے -خوا واللیس زیروست حقیقت ہیں ،جن کی خارج كرده لهرس بمارسے دل و دماع مصلى كراكر خيالات افكاراورتحاويز كى صورت ميں وصل رہى ہيں ، محيت كرم عيا، مروّت ، انصاف اور ليم ورا كے حمین عذبات خدا فی لہروں سے بدا ہوتے ہیں، ۔ نفرت كينه، جدر ظلم ہے جائی، مرو بانتی اور منز الکیزی کی تمناستیطانی امواج کی تخلیق سے۔ اوّل الذكر كانتيحرانك ملند زحيات ا درا تندس دالطرس - بر مذبات روج كا فرسيجرين اور روح كى طرح عيرفاني- ليدا زمرك روح ان جذ مات كے ساخفه انترس جابيني كي - ويأن البيه عند مات لاله وتمن كي صورت احب ال كرلس كے اور أے نارو كلخن كى -

هن کی وسیع و نیا میں خوا و البیس دونوں اوا دہیں۔ او ! مم خوا کوانیالیں۔ تاکر خرکو متر میہ مسکول کو اصطراب میر مزدان کوا ہرمن میر جا ست کو موت برفتح عاصل مو."

مسيح والمركان ، معن مهيمين ان كي تمام حكا بات سے اتفاق نه موء ليكن توبيغ والمركان ، معن مهيمين ان كي تمام حكا بات سے اتفاق نه موء ليكن ان کے بنیاوی فلسفہ حرور سے احملات کی کوئی گئی میں سرار یا مال کا انسانی تحریر اولیا وفلاسفری سنجواور انبائے عالم کی تصریحات اس کی نامندری بین میں نے اسی ما عصاله زندگی من حرون زکے رائے واسے موسے ویکھے۔ خرکو برحکہ فنے جا جل ہوتی اور شرسرمدان میں الار مئی نے الیے روسے موسے دولت منڈ و کھے بھی تر زندگی کی تمام سهولتن عاصل تفين للين مرسى ومسيركاري كي وجزيسے إطلبتان وسكون كي حنيت بزيا سكے كسي نے اصطراب کیاہ کی وجہ سے حود کئی گری کوئی خوفتاک امراض کا شرکا دیوگی کسی کی ملید اس فكر من حرام موكى كه فلال طلس كارخ مد تون عاسة و فلال جاز حرما مان سے لدا سوا ولامن خاريا سے اسمندرس نہ و وب جانے حک تھے اسے کی صورت مل متری ما ت كو تصان تولون كالسائة مذين حاللن و فلاق افتر المحصل نه مدال ہے۔ من لهما مرز حاول للكن المدركا ميرة أن ما م خرصتون معيد بالانترس ما ميك السيد كولى وا فقر ناهاوند برتان سهي كرسكنا - وه القد كو حليم على الإطلاق محصنا سي السرك سراف إلى تواه وه دلزلم مو سے وہ وسوی فراون کو قطعا حاظ میں ممان لا یا۔ شاموں کے

الل كى الميدس طلنل بابس كے مقاصر خلال اس کی اوا دلفریب اس کی مکم دلتواز رم وم العنالية الرم وم العنالية مسدد المروم موسما مرم مواد ال ول و ماكار العظم العالم على المرو عدا الكاليان المالية فران عليم في الم صمول كوستار ول بيرا لول من بيال كيابيد ا المعرف المعلق المحالة المن المعرف المعن الموكر ما الله المراكر والمراكز المنتوة المائد المائد المائد المنتوا المعلم المائد المعلم المائد موضعن جامرى أواسط فاعل بسيد ووروما كورمفليز ميات المحصيا لها المن الملك منذ الحصر الأجران الألون كا علم الى الما الملك الدينة المحدد فران نے کنٹی برمغز بات کہروی کہ " ان کا علم ہی اتنا ہے کہ ابن وقیاری لڈا ت کو نا باسدار و و کو با سرار اورانبر کوروح کا وطن مجھنے کے دیے بیا ہ علم ونظری ضرورت ہے اور بی وہ حفائن ہیں حبص یا لینے کے بعد مرسندی کا ارتبا میروع ہونا سے اور انسان ت المن المنافق المنظم المنافق م سناي المنقاعد إلى الشكاني كالمنتقب المنتقب ا الذي إو يورد و تأريد في ول و ولم يع يما ير في الم ين يو الم الم ين الم الم الم ين الم الم الم الم الم الم الم ما الما المعرف المنافق المعالم ولي مرافق المعارون المرام الما راون المرام الما المول الما المول الما المول المنافق المرام الما المول المنافق المرام المنافق المرام المنافق المرام المنافق المرام المنافق المرام المنافق المناف ل المان المان المنظم ال

اعْلَيُوا أَنَّهَا لَكُيُوةُ الْبُدُّنَّا لَعِبُ وَ لَهُو وَ زينت و تفاخر بنيكم و تكاثر م الأمنوال والأولاد كمتل عيش أعجب الكفاد سَاسَمُ شَمْ يَهِيمُ فَكُرْسُهُ مُصَفِّرًا سَيْمُ كَكُونَ حَطَامًا ٥ وَ فِي الْآخِرَةِ عَسَدًا بُ سُديدُ وَ مَعْفَرَةً مِنْ اللَّهِ وَ دِحْنُوانَ وَ مَا الْحَبَيْوَةُ السَّرُّنَيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْعُرُودِ - (٢٠:٥٤) ترجمه : " اتنى سى يات سحجه لوكر ومنوى زنزگى كھيل كود" أواكش ، يا بمى بقافر اور مال و اولاد کی کرت کا نام ہے۔ اس کی مثال وہ بارش ہے ا ص مے کہا نوں کی کھینیاں املہ انھیں ، کھیے دہ کے بعد مرکھینیاں سوکھنے لگیں ، دنگ پیلا بڑ جائے اور بالاخر جورا بن جائیں -موت کے بعر دو ہی چریں ہیں۔ یا تو المناک عذاب اور یا رحمت بے حماب ما درکھو کہ بے زندگ مناع زيب ہے "

### بمارس وولت منر

میں ترک و نیا کی تعلیم بنیں دے رہا، بلکہ میجھا رہا ہوں کہ و نیا ہماری منزل بنیں۔ اپ

یہ تنک محل بنا میں۔ وو است کے اتبار انگا میں اکا روں میں سفر کریں اور دمگر طبیبات حیات

سے متمقع ہوں لیکن ممنزل نظر سے او حصل نہ ہو سفے بائے ، حواریا پ دولت ، دولت کو
اور اس

اور کی داہ میں صرف کرتے ہیں۔ ول و دماغ میں باکیزگ کی ایک ونیا ایسا لیتے ہیں اور اس

منبے نور وقو میں کے دائیل نام کر لیتے ہیں، وہ اپنی منزل کو بے نواوں کی نسبت ذود تنہ

بالیتے ہیں۔ لیکن سوالی ہے ہے کہ الیہ وولت مند کھنے ہیں ؟ میں سف اپنی ذندگ بیں

الك مي بهين ديكھا-البتہ جند وولت مندوں كى قباعى كے افعالے حزورستے ہيں-ان ميں سے ایک و بال منگوی ایولا مورمین ایک کالج اور ایک تما غرار لا سرری بطور با وگار محودگا-ایک كنادام تفاجرمقاد عامر كے ليے كئي ادارے باكيا-الك نوبل يا ي كرود الإندس ايك رمس قائم كركيا، اس سے سرمال دنيا كے بہتر بن ادب ما مذران إورسب سے برسے امن طلب سیاست وال کووس دس براربوبد کے اقعامات رہیے جانے ہیں۔ کچھے اور بھی موں گھے جو عرصلم دنیا میں ملیں گے۔ رہے مسلم دولت مند ، تو بہ لوگ است حربیں " ننگ طرف کمنیوس عیاش اور منگ ول واقع موسے ہیں کہ تو بر بی تھی ۔ میں نے اپنی د ندى من قوى كا مول كے ليے بار إن كے سامنے إن تصريحسلا يا اور ميرے باتھ بر تھوك وباكد این وه لوگ بین جو است والی ابدی زندگی می مولناک الام وعفو مت کاندکار بندی کے . وَالسَّنِينَ لِيكُونُ السَّفْهَبُ وَالْفِصْةُ وَ لا يَيْفِقُ وَ لَهُ إِنْ سَيسُلِ اللَّهِ فَيَسَدُّهُمْ لِعُذَابِ النيراه ليوم بحثها عكيفا في الرحائم فت كوى بيها جب المفام و جنوبهم و ظهورم مل ما كاكنزت وكانسكم سَنَ وُقَدُا مَا كُتُ مِنْ سَكُنْوُنَ - (9: ١٩٣ - ٢٥) رَجر : " جو لوگ سیم و در کو جن کرتے ہیں اور افد کی راہ میں فرت بنیں كرت ، النس الوقاك مذاب كا مروه تادو . قامت ك ون نارج من من اس سيم وزركة تاب كر ان كى ميتيان ، فيتت اور بيلوون كودا فا جائے كا اور كما مائے كا، يہ ہے محارى دولت ، ان تم اى دولت كامرا حكيمو " الدك داه مين صرف مذ موسف والى دولت محتفت دا مول مع نكلى بيد مثلاً عرستى محن كارى و حكام كى صنيا فيتى ، المكنن ، كنة ، كھوڑے ، بھا نڈ ، مراتی ، ميليے، تنادياں دبرو

التدك راه من امك أنه تك عُرف كرنا الإمان وولت بركران كزرناب التي المران كي مهرت وعزت کامحل بروندرس مرحا ماسے غرور فی انسان سے نفرت عمیت ہی ا در مرکوی ان ی قطرت بن جاتی ہے۔ اسکے این ان ی قرر کیا ہے ، خود اللہ لعطيبة والعراما أعادياك شكنزون ا بھی اس مول کانی ہون اکے میں روس کے بنی کر ور بھی کے الت مندجل جکے ہیں۔ حال ہی من صدر دیا کہنے مال سے تحدید ملکیت کا کرز مع مربر برجه بارانه المانية اردان سع محفد الزار فرورت درعى فيكلبان كيسوا بكرجهان إرماب روانت است حيد والمساكسفورد ورنسيان سينكط ون مسيال اورميزار بامدارس حلاله بني بين ما في مدون کے خلایت عدیر تقریب برط مدر اس اور بہ عدر باکستان بن

بهنت زیاده سے کیونکہ بہاں کے وولت مند مادم کی کیونی اور قومی منا کی سے بیاری من صرب المن بين - مر تو الب من اكثر سنا مؤكاكم فلان كرود بنيا بن كيا سيد فلال ك ر ک اور مل جل رہے ہیں۔ فلاں نے گلبرگ میں جھے کو تھیاں بنالی ہیں۔ فلان کی تو مذکارت والمعلقة موليات موليات والمان والمراح المراح والمرح كالما وتاسيخة مكن مركبي مهل منا بوكاكم فلان من فلان على الك كالج بوالا، قا دَارَ الكُّنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ملك تصحفو كم اوسون في المداد كالله كوي وسط مناما الله با وازالة جمر فالم كيا- ايك ابك ون بين ابك ابك لا كه كمات والديخان دار شكس اولاسم حاصة والدحولين نا جراور تزكاد بي فرائع كولوسية والمقطيليدار كان طول كرسن لني كذال كي احتساب كا وقت المت فراب أكان الرتبالوك المدى طوت ما لوك اورجم ووكن ك دليل وبسبت شقل كوترك مركبا توزمام ان سے آنتفام كے كان توف تاك انتفام، الرزير كالعام مرسي ميده اورود فرال لا فان والع كالم تعلق الما المناسبة الشرسي ملاقات يعزنت حاصل كرن كيد اورجان مركار وي . تصور اور انگاروں کے والے کروہا جائے گا کننے حوش تصیب ہیں وہ دولت مندج بہاں و ولٹ کے مزسے لوٹ رہے ہیں اور مها تھ ہی ایسا دوخدا بریسی سے انسر میں تھی جنت بنا

لرسے ہیں ۔

السّسَدُن في الْحَدُوا وَ كَانُوا يَسْفُونَ هُ لَلْهُمْ وَ اللّهِ مِلْمُ وَ اللّهُ اللّهُمْ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُولُولُولُولُولُ

ترجمہ بی جو لوگ ایمان و تفوی کے مالک ہیں الحقیق دنیا و ان حرت میں ایک اللہ مثل الحقیق دنیا و ان حرت میں ایک مثا ندار زندگی کی بیٹنا دت دے دو۔ یہ ایک عظیم کا میا بی ہے۔ یاد دکھو کہ الملہ کی یا تین دوری موکر دمنی ہیں "

اس زندگی کا اتجام موت سے اور وہ زندگی لاقانی ولامدی ہے ، کیا یہ نا وائی مہیں کہ ہم چندر وزہ لڈت برکروٹروں برس کی زندگی کو قربان کردیں ؟

الله الله المحلوة الحكيوة السراع من الله الأخرة الأخرة الأخرة المحل حداد الفراي المراي المرا

رجر الدين الديار الأخرك الما المالياد ب اور الخرت المحاري متعلى فيام كاه ب. و المحاري متعلى فيام كاه ب. و إن الديار الأخرك المحمد المح

تولوگ اس زندگی کے فائل نہیں ، وہ کا روان بے منزل کی طرح وادی جات میں تھٹک ہیں۔

يَلِ النَّهُ إِنَّ لاَ لَيُرُولِ الْعَدَابِ وَالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالْعَلَا الْعَدَابِ وَالْعَلَا الْعَدَابِ وَالْعَلَا اللَّهِ الْعَلَى الْعَدَابِ وَ الْعَلَى الْعَدَابِ وَ الْعَلَى اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ

ترجر: اس د ندگ کا لفتن مزکرت والے دمنی عذاب من مبتلا بن ، اور نامرا و حیات سے بہت دور وادیوں میں مفکک دسے ہیں "

نظر

6

عا تذا دوں کی انکھوں میں بڑا فرق ہے۔ الو اور جمر کا در صرف اندھرسے میں و کھوسکنے بين اور دونسي من بصارت كصوم يصف بين- انسان اندهرسي منه بين ديكومكنا- بلي ، منسرك لومرط وعبره كي أنكه نور وظلمت وونول من مكسال كام كرن سے رعفاب كى جيوني سى المحكى مزا فٹ کی بلندی سے زمین میر منگنی موتی جیونی کوهی دیکھ لیتی ہے۔ سمندر کا ملکوں یا بی جوت سمندرين سنت والمصحانورول كي بفارنت مين حائل بهين موسكنا رنظر كابراضلات ووانسانون مي هي يا يا جا ناسيد الك كذاب من الك صاحب علم كومطالب ك الك و نيانظراني سيداور جابل کچے جی نہیں دیکھے ممکنا۔ مبرسے سے موٹر لوسے کا ایک انیا رہے اورمکینک سے سیے الجنبيرتك كالبك ننام كار فناع كصليع حمن دبوان امتعارسه اور عبرتناع كع ليع محق طوه كاه بهار - صاحب ول کے بیے سروگ دفتر موقت ہے اور عامی کے بیے محص ما مان زینت ۔ ا مك سائم كالوحيث بهلى نظر من شعور و لامتحور كى اعماق ميں اترجا ماسبے اور ممين منه ما تصے كے سوالحيونظر ہى تہيں ا تا - اگر ہم الكين دينے مدوسے كسى حبى بر نظر ڈ اليں نوا ندرون حبى ك تمام المن ، ول ، عكر ، عبير صلى وعيره صاف صاف نظر المبن كم وبريا مكل ممكن سعك الشريماري المحصين كوني البي تنديلي كروسے كريمين الشركي مخلوق (جن - فرنسنے) نظرائے لئے۔ اگراب مفید کاعذیر دوسیے جناکالا دھیر ڈال کرسامنے دیوار برنسکا دیں اور ایکھ تھی کے بغیراس کی طرف روزان و مکینا شروع کریں تو جدرود کے بعدا تکھ کے بعق الیسے بروے کا و كرف لكين كي كراس وصفي ك كارون سے توركى متعامين محدوث مكين كى - برمرا والى الخرب ہے۔ حب تحار کا رور ہو تو فضا میں صور تنی نظر ایسے لگئی ہیں۔ و لوا نے کو تا لیا

ميصورتين بميشة نظراني بن- اولياً وانبياً كي ناريخ بياني سے كرائض انبرى محلوق عموماً د کھائی و بنی تھی۔ حدمت میں ورج سے کہ ایک مرتبہ حضرت جسر مل علیہ البالع ایک عوال كى صورت مين مصور صلح كي الله المسير عض - قرآن مين درج سيد كرجن مصرت مليان البدام ك خديست بر مامور تحف برعى مذكورسي كم حصور تر نورصلى تعديل على السلام كودوم تنب كسيناب الفسؤاد مازاى و أفسطرون على ما بيرى ٥ و كف داه سزلم الخرايه عنت ل سال د ق الساستهي ه عند كها حسر النماوي و راذ لعشى السيادة ما يعشى م ما ذاع البضر و ما طبی ه راینم ترجم : العرب کے ول بنے اس کے متا برہ کی تصدیق کی کیا تم اس تے مسامرہ میں تیک کرتے ہو . رسول نے جربل کو ایک مرتب اور دیکھا لندی سے بیجے اند دیا تھا ، میورہ المنہی کے باس جہاں جنت تھی

عبادت کے بعد بیدا ہوتی ہے۔ البقہ النبری محلون سمیں مروفت دیکھ سکتی ہے۔ قرآن میں درج سے کہ نیک بندوں برمیرے فرسے نازل ہونے ہیں۔ برنو ول تھی مکن سے که فرنست ان بندوں کو دیکھے میکنے ہوں۔ ایک اور است س سے کر تنبطان سمین و تھور کا ہے۔ راسة سُراكم هُو وَ قَيْدُكُم مِنْ حَيْثُ لا والمن المن المرا ا ر مر المنطان اور اس کا قبیلہ محصل ایک العامل المعالمة المعا مرجع بول مر صد مند مند المان Edit Call Design the state of the s mediate of activities and the state of t Allien in the property of motion was and and 13.2 Part of the Bar de let let はいいというというというという 1111の子はありから 11年の一年の一年では、10日間ではいいはのからとないしいいとのか

# افيال اورول کی ونيا

افبال کے کلام سے بوں معلوم ہو ماہے کہ وہ ممبی ایک ابیا میا ہی بنا ماجا مہا جن بن عقاب كى حصيف، مليك وصنيني كى بهيبت بياد ون كاحلال سمندرول كاطنطنه . اورطوفالوں کی روانی مو-ساتھ ہی وہ حریم سینہ میں ایک ایساول جا بہنا ہے جو فیزبل راہے كى طرح فروزان بو ، حيى كى دهيمى دهيمى لوئين لامكان تك نظر المي اورس سے كيف و منی کے دھادے ہوں تھیوٹ دہے ہوں، جیسے دامن کھمارسے جینے سے تنے بداکن از مشت غیارسے تنے محکم تر از مشکیں مصارب درون او دل دردا مشنائے کے حوے در کنار کومسارے ا قبال کے ہاں وہ نشاہی حوفقرسے نام نشنا ہومحض جینگیزی ہے۔ عصررواں میں مکندر بلاكو توسيے شمار ہيں ۔ ليكن فاروق وحيدر كهيں نظر مہنيں أتے - وجرصا ف سے كرحيم كا ول سے اور ول کا ویڈسے داشتہ کھی جیکا ہے۔ زنرگی مکاں سے لامکاں اور محدودسے لامحدود كى طوت مركرم سفرسے - يولا محدوديت زمان دمكان ميں كہنين عي نہيں ، اكرہے تو حرت

رز عداس کے بیجھے در عدما سنے اُزل ابس کے بیجھے ، اُندکسا منے

الله می سے کہ مم المد سے ذمہی دبط قائم کریں ، تمام حاس کو ممیٹ کوائس ہے وحیان

جائب لب به اس کا نام مو و دوج اس کے نفتورسے سرنناد مو اس کی نلاش بیس گئی ہوں اور فندم اس کی طاش میں اور فندم اس کی طوت اس حمول - اس عمل کے بیہیم کرارسے دوج کو ایک گیا مرار فرقت اور ایک امان نوا نائ کا احساس ہوگا - ان کھوں کے سامنے کھے جاوے دفیقاں نظر اکبیں گے - دل کی جا نوں سے کبیف و مرود کے شینے مجبوط نکلیں گے کو کو نائ کی محفی طافتیں انشادوں بر ناچنے لگیں گی - ذندگی حدود دوش و فردا سے ابھر کر الج کراں بن جائے گی ۔ اور بہی وہ مقام سے جہاں فقر شہنستا ہی نظراً سے گا اور شکوہ نفیر کے سامنے جلال سنچ ، بہی معلوم ہوگا ۔۔

خودی مروز نده نوسیے فقر بھی شہنستا ہی بہبس ہے سنجروطغرل سے مم من کوم فیر

ام الله المحدول المول ا

دوزخ کی کسی طاق میں افسردہ نٹینی ہے خاکمتر اسکندر و دادا و بلاکو

قوم واکنین و حکومت اور ماز دبیرهٔ او انتک بار اندر تماز سم حید او بطن ام کنی نزاد ورسنسیان براخلون گزید وفت بهجا نیخ او ایمن گراز از کلید دین در ونیا سمت و به تنی مسلم تحب بی گاه او طور لو بالد ذکر و دام او فاک بنیرب از دو عالم خوش تر است است است است مسلم اتنا و موقایه سه حدد کرار شک متعلق او تنا و موقایه سه مسلم اقل شنه مروان علی عشق دا سراید ایمان علی از ولائے دکود مانش ذنده ام در حبان مننی گر تابنده ام نرگسم وارفند نقاره ام در خبا بائش می توان دیدن نوا در سیندام فاکم و از مهر او اگر بنید ام می توان دیدن نوا در سیندام از کرخ او فال بنیمیب رگرفت متب حق از مشکومش فرگرفت

ال م

اگ امام اقرایین و از خرین مرتصلی مرتصلی منتسکی کشتا می منتسکی کشتا می منتبرخدا مادر این کاروان سالار عشن مادران را اسوه کامل مبترل مادران را اسوه کامل مبترل مرا اسوا گردان و سب قرآن سرا گردان و سب قرآن سرا گردان و سب دامان نباز

نور حبینیم رحمسند اللحالمین بانوسه آن ناحدار هل انی مادر این مرکز میکار عشن مادر این مرکز میکار عشن مزرع تسلیم را حاصل بندل آن اوب بیوردهٔ صبرو رضا گریم باشته او زبالین مینان

اننگ او رجید جبریل از زمین هم جرستینم ریخت رعرش ربی ننهید کر بلاعلیه اسلام کی جانب باری سے نواس فارمنانز کرجهان هی موفقه ملناسے ،

تا جداد كريلا رجمن حميل معول رسائے ميں- ايك مقام بوفرمانے ہيں سے حرّیت را ز سراندر کام ریخت حین خلافت رثمتراز قرآن نسیخت حين سحاب قبله يا ران در فرم خاست أن مرسب لوة خيرالا مم لاله ور وداینه با کارید و رفت برزمین کربلا با ردر و رفت بعنی أن اجمال را تقصیل بود سر ابراهسيم و أتميل بود با بدار و تند سیر و کامگار عزم او حیں کومسا داں استوار اذ رگ ارباب باطل خون کشید تینے کا جد از میاں بروں کشند سطرعنوان نجات ما نوشت نقش الآالله مرصحوا نوشت رمز قرأن اذ حرصين أموعتيم زياتن إو شعله لم الدوختيم ببنو تھے دود مان رسالت کے افراد حلیل۔ سوسکتاہے کہ افعال نے ان کی تعریف ایمان عفدرت كى تها مركى مو - درا بنج أسيّ اور ديكهي كروه بافى ارباب ول كمينون كما كهت بين. ہے درست کر حکیم منزی کے ہاں مروکائل وہ سے حس کے ایک ایک ایک الحاد اور ووسرے میں قرآن مورون کونینیت اسب بیر مواور دات کومیتے بر، نکبن اسب نے ایسے لوگوں کی بھی ننا خوا فی ک ہے، جن کے باس دعائے سی کا ہی کے سواکوئی اور مناع منہ بی تھی، منالا حضرت مبالمبر رحمنہ الله علیہ كم منعلق لكفت بيس س سرخفی از نور طان او علی حصرت سننج ميانمر ولي برطران مصطف محكم بيت نغمر عشق ومحيت رانط مترتبش أيمان خاكر شهر ما مشعل نور برات بهر ما حضرت وا ما گنج کین میحوری کے متعلق ارتبا دمونا سے ۔ مرقد او بیرسنجر را حرب ستر ہجور محسدوم امم

بندا سے کومیار اسال کسیخت در زمین مید تخم سحیره ریخت عهد فارون از حالتن نا زه مند حق زحرب او ملند ا وازه تند از تکامتن خانهٔ یا طل خراب بإسان عرّست أم الكما ب خاک بیجاب از دم او زنده گشت صنع ما از جهراد ما بنده گشت جن طرح موتی حاصل کرنے کے لیے سمندر میں غوط لگا ما بیٹے ۔ ا فا کی کا تنات کے خود کا تنات ہی سے برتی وجو سری نوا مائی کی تھیک ما مکنا بڑتی سے اور اس مفصد کے لیے تجربہ تجزیبر اور تحفیق وطلب کی تحض منازل سے گزرنا بیٹر تاہیے، اسی طرح رُدحی توا نانی کے لا محدود ذخائر تک بہنچنے کے لیے براے حین کرنا برنے ہیں۔ ذکر دسیج اور فکر و خلوت کے طوبل دُورسے گزرنا ہوتا ہے۔ مکسوتی میں کمال بداکرنے کے لیے تعف لوگ عاروں میں طا منطقة بين - ان مي سے اكثر و بين ده جانے بين اور مينت كم والين أنے بين اور جو اُنے بين وه طا فت كا إنها يراخ انه سا تفدلان بين كه جره رسكاه المفان بين، دنون بين اساني محبّت كي مقدس اگر مول کا دینے ہیں، حبینی ان کے سامنے سحدہ ریز بورنے کے لیے سے ماب بوجانی بین ، وه جا بین نو اگ سے حرارت جھین لیس اور دریا ؤں سے رُوانی - وہ انتا را کریں ، نو عصائے تنیانی از ویا بن جائے ، میکر کل میں جان بطیجائے اور جا ندیکے وولکوسے ہو جا میں ۔ برمہیب طاقت ول کی گہرائیوں میں نہاں ہے اورصرف ذکر و فکرسے عباں ہوتی ہے۔ برطافت ا بنیا کے بیداولیا کوی بفدرمرانب ملنی سے۔ اس سلسلے ہیں افیا ک نے توعلی فلندر با نی بنی کی ایک حکایت مکھی سے ۔ ای علی سنی از محیّت یون خودی محکم شود تورّتش فرمان ده عالم شود ماه از انگشت او نشق می شود يبخبرا وينجيس مي شود ورخصومات جهان گردو تحکم تابع زمان او دارا و جم

در سوا و بنید نام او جلی از نظراب بوعلی سرنتاد دفت بهم دکاب او غلام د جیداد برحبو داران عامل ره مبند غوطه ذن اندریم افکار خولت بر مهر دروبین جیب خود شکست دل گران و ناخوش و افسرده دفت دل گران و ناخوش و افسرده دفت انشک از زندان جینم ازاد کرد بیشخ بیل انتن از گفنا در بخیت با و برخولین ارفنا دسے نمود با و برخولین ارفنا دسے نمود از فقیرے سوئے سلطانے نوبی

با تومی گریم صدیب ب کوعلی کوچیک ابدالتن سوئے مازار دفت ما مل کا شہر می مهمد سوار بیش کرو در بانگ اسے تا ہوش مند رفت رفت میں مرافکندہ بیش دو در بانگ اسے تا ہوش مند وفت چر بدار ازجام استکیا د مست دار در عامل فقیر اک زردہ دفت در حصور ترعلی مسسر باد کرد صورت برنے کہ بر کسا د دیجنت صورت برنے کہ بر کسا د دیجنت مودت برنے کہ بر کسا د دیجنت از رگ جاں اک تشق د بیک کمشنود فام دا برگیر و فرمانے نوبین خام دا برگیر و فرمانے نوبین

بازگیرای عالمے بدگو بہرے ورمز بخشتم مملک نو با دیگہرے برخط یا دنناہ کوملا نو جے

ارزیلی انداخ اندا

نینینر رقلسب وروبیتان مزن خوبین را در این موزان مزن

طاقت محے مرحیتے دوہی ہیں۔ کانتات اور رکوج ۔

استحام خروی اسی صورت بین ممکن ہے کہ ہم کا نتا ت سے لویا ، نیں ، کو کلہ وغیرہ عالل کریں اور روح کی گہرا سے فوت کا وہ خزا مز سکال لا بئین جس کی ہیںبت سے احرکا نب اور روح کی گہرا سُوں سے فوت کا وہ خزا مز سکال لا بئین جس کی ہیںبت سے احرکا نب اسے اسلے اور کا نب اسینہ فلزم شنق ہوجائے۔

قوت وہمیت کے اِن دوسر صنبیوں کی طون قران نے ہمیں باد بادمنو ہے کہ اسمے مالا سے سات سُو اُ بات میں اِس بیرونی کا منات بعنی کوہ و در باء اُ برونیا دال ماہ والحجم مالا سے سات سُو اُ بات میں اِس بیرونی کا منات بعنی کوہ و در باء اُ برونیا دال ماہ والحجم کی طرف نوج دلائی سے اور کئی ہمزار اُ بات میں ذکر وفکر کا درس دیا ہے نبیج و تحلیل کے فوائد مجھائے ہیں اور باطن میں جھانکنے کی نرغیب دی ہے۔

وَ فِيْ الْفُسِيكُمْ الْفَلَيْ تَنْبُصِيرُوْنَ ترجم : "كيا"تم ايني باطن عي نهي جها نكن "

سسنر بهرستم الآیا تیت فی الافاق و فی ا تفسیل می ترجم بین ، جو ترجم بین ان ای بات و اندارست الگاه کرنے والے بین ، جو اس کا ننا ت عیاں بینی افاق ، اور کا کنات نناں بینی انفس ( دروع ، نفس )

دل) من موجود بين -

ا شانین کی تکمیل اسی صورت بین ممکن ہے کہ ہماری نوج دونوں عوالم کی طرت ہو'
ہما وا ظا مِرْظهرِ حِلال ہو' اور باطن اکئینہ دارِ حیال ، لم نظمین دوالفقا رحدری ہو' اور
اندر روج تو دوری ' جسینہ اُ سمانی تصوّرات ، کیفیات اور وار دات سے بے خبر ' جو اور
جو نگاہ اُ فق سے برے مد دیکھ سکے ' وہ بہکا دیجھن ہے :

ہمت مہواگر اِ تو ڈھونٹر دہ نقر جس نقری اصل ہے جازی اس نقرسے اُ دوی میں بیدا اسٹر کی نتان سے نیازی اس نقرسے اُ دوی میں بیدا

کنجننگ د حام کے لیے مُوت ہے اس کا مفام سے اہاری موش کی اسی میں سے آمیری الله سے مانک به فقری ا قبال ان با دنتا ہوں کا ذکر بڑھے بیا رسے انداز میں کرتے ہیں جوصا حدیث کلاہ موسے کے سائف سائف منتب زنده دار مي تقديما للبردهمة التعليم محمنعان فراني بي نناه عالمكير اكردون أستال اعتباء ودومان كوركان یا بر الامیان برز از او احزام شرع مینمیر از او درمیان کار زار گفر و ری تركن ما را خديك المخرس حن گزید از مند عالمگیر دا اً ن نفیر صاحب شمستندر دا بهر تحديد لفين مامور كرد اذ بینے احالے دین مامور کرد شملهٔ توحد را بروانه بود جر رامهم اندرس مستظام اود ننا ومرا د کے منعلق ارتباد سرخ ماسے:

تناومراد مے تعلق ارتباد مبوتا ہے :

افا کر مبتت ننهنشا و مراد این و نندر نفان زاد سیم نظیر ہم شنر گردوں سرے ارد مثیرے با روان کو در اند اند ان مسلماناں کہ مبیری کردہ اند در انهنشا ہی نظیری کردہ اند در امارت نظرا افزودہ اند مشیل سلمان در مدائن بودہ اند حکمرانے بود و سامنے ندا نشت در سن او حجر انبتے و قرائے ندا نشت در سن او حجر انبتے و قرائے ندا نشت

محودی کیا ہے ؟ خودی کیا ہے ؟ کیونکر میدا ہوتی اور کیسے محکم منبی ہے ؟ ان سوالات کا جو اب ا فرآل کے کلام میں جا بجا بٹا ہے۔ افرال کے کان خودی جبانی فوٹت و فورود ت باسباسی سطوت کا نام مہیں بلکہ بیرا بک برا مراد طافت ہے جو بہلے خمیر وجود ہیں جنم لینی ہے اور بھر ساون کی گھٹا کی طرح حیات بہ جبا جانی ہے۔ اس سے دیدہ ول ہیں نور اُ آہے اور محرت وسی کی دولت ملتی ہے۔ وہ سے اس سے دیدہ ول ہیں نور اُ آہے اور محرت وسی کی دولت ملتی ہے۔ چونکہ باطن کی فضا میں بے کراں ہیں، جن کے سامنے ادمن وسما کی وسعتیں کم ما یہ وحقیر نظراً تن ہیں، اس لیے صاحب خودی کی توجہ من کی طرف مہوجا تی ہے ، و که خلات بیند بن جانا ہے اور رفت دفتہ البی فضا و کر ہیں بہنچ جانا ہے جہاں دونت و فرد اکی بابندی مذہور می نا اُو امواج حوادث کے فقید طرے سے اور نلائن وطلاب کی دائیں برلئے ہوئے مسلس سرگرم بر فرد ان کی حوادث کے فقید طرے سے اور مرمنزل کو مطارک کے بڑھ جانے ہے ۔ فرد اس مما فرکی ہمت بڑھائے منزل سمجھ کہ خود اس مما فرکی ہمت بڑھائے منزل سمجھ کہ

خودی دل کی گہرائیوں سے وہ قویت حاصل کرنی سے کہ ممندروں کوا بک طوانٹ سے نخشک اور بہاڈوں کوربزہ ریزہ کرسکتی ہے:

> د و نیم اس کی کھو کرسے صحرا ودریا سمٹ کر بہاڑ اس کی مبیت سے دائی

بہ مرمقام بر ابنیا رنگ بدلتی ہے ، جا ندمین کرن ، ننگ میں منزر اصدت میں گرا ، چن میں سیل رنگ ولئو ، صحوالیں سکوت اور صغیر اُدم میں جان ہے کواں بن جاتی ہے ۔

ز انجم تا برانجم صد جہاں ہو و خرد سرحا کہ برزد اُساں ہو و لیکن جر مخرد سرحا کہ برزد اُساں ہو و لیکن جر مخرد ترمن شاں ہو د میں شاں ہود ہماں ہے کواں درمن شاں ہود

خددی ا ذک سے ظہور کامل کے لیے ہے تاب تھی۔ ایس نے مزار ممنا کُر نالین سکیے ، کوسہا دوں میں ظمیت ، سمندروں میں حجال ، مہ والخیم میں نور 'ا ور دگر 'ناک میں سر ودین کو ما أن ليكن طمئن نه بهوئى ، بالأخرجب بيكراً وم بين طبوه كربوئى نو كائنات بين ايك كرام بيا بوگيا ه

نوه زدعشن که خوبین حگرسے بیرانند حق لرزید که صاحب نظرید بیرا نند

فطرت انتفت کر از فاک جہان مجبور نحرد کرسے مختصنے منح وکرسے نحروککیے منح وککرسے بیدا نشار

نجرے دفت ذکروں کہشبسان ازل حذرائے بردگیاں بردہ ورسے پُدا شد

بینی عربتی کے باسیوں نے بردگیان لامکاں کو اُواز ری :
" ہونتیا د ہوجا و کر کا نات میں اک صاحب نظر بیدا ہوگیاہے جس کی نگاہ
" نمانت میں سے اب نم نهاں نہیں دہ سکتے۔"
اور زندگی و خودی سنے انڈ کا سن کرا دا کیا کہ اسے عیاں موسے کا ایک واسس ننہ ل

گیاہے ے

زندگی گفت که درخاک تبییرم میمیست تا ازین گنید دیرین ورسی بیدا شد

جات وخودی کے اس سفر کو افیال کننے ول نشیں انداز میں بین کرنے ہیں سے

و ما کوم دواں سے ہم زندگی سمرارک شفے سے بیدا رم زندگی

بیز تا بت بھی ہے اور سے بار بھی عناصر کے بھیندوں سے بیزار بھی
جگ اس کی بجی مین تا دے میں ہے بیطاندی مین سونے میں بارے میں ہے

اسی کے مایاں ، اس کے بول اسی کے ہیں کانٹے ، اسی کے ہیں تھول کہیں اس کی طاقت سے کہا دیور کہیں اس کے تھندے یں جبریل وحور

مفرسے میا ز تربيع بهطركن ملى داحت اس خودی کیا ہے ، بداری کانات سمندرسے اک بوندیا فی سی بند من وتوس بداءمن و توسي باك رز حداس کے بچھے کے ماحد سنم اس کی موجوں کے سمنی ہو تی دُما وُم وَكُما بِين عَرِلْتَي بِيو في بیا ڈ اس کی صربوں سے ریگ رواں مہی اس کی تفویم کا داز ہے برہے ریک سے دوب کر رنگ میں سروي خاكر الم دم س صورت بذير

مقرزندگی کے بیے برگ وساز الحيركم ليصة من لذت است خودی کیاہے ؛ داز درون حیات خودى طوه برمست وحلوث ليند اندهرے اجامے میں سے نا بناک ازل اس کے بچھے اید ساسمنے زانے کے دریاس بہتی ہوئی محسس کی را ہمی برقنی ہوتی سک اس کے ہا مفوں میں ساگراں سفراس کا انجام و ا غاذ ہے مرن جا ناریس ہے مشرر سنگ میں ازل سے سے بیرکش مکش میں البیر

حودی کانشین نرسے دل میں سے فلك حس طرح أ مكھ كے إلى من سے

تودی متیرمولی حہاں اس کا صید زیس اس کی صید اُسماں اس کا صید

جہاں اور تھی ہیں ، ابھی سے تمود کر فالی نہیں ہے ضمیب روجود سراك متنظر نترى بلغار كا ترى شوخي من كرو كردار كا

ر ہے مفصد گر دمشنی روز گار كر نترى تودى كله بر بو أسكار

حمانت نفودى خودى ديك ملهم سے جهاں سے كئ را بين كلنى بيں - ايك داه سامن كى ہے .

دوسری علم و حکمت کی ، نتیمری و نبائے ول کی ، وقس علی بذا - دام رو کے سامنے کوئی منزل بنم ہوتا تی ہوتا تی ہے ۔ اور دو وہ موت بیں تبدیل ہوتا تی ہے ۔ اور دو وہ من بنہ ہے جس سے نیمنت خاک عرش کشیمن بن جاتی ہے ۔ کون و مکاں کا بنگا مر اس مرجوں کی ہے نابی الجلیوں کی زویب اور گکوں کا ذونی نمود سب اس اور کا دونی مود سب اس اور کا دونی میں سے

سر لعظم نیاطور می برق نجلی اسی در فی نجلی اسی مرحله شوق نه موطع

ان ازا فربین بین مام دی دوج مٹی میں دبگ دہے تھے دفتہ دفتہ مٹی کے ان کھلونوں میں خفانوں کی خات بیدا ہو گئیں کسی میں بروازگ اوراسے بُرِمل گئے ،کسی میں نشاوری کی اوراسے بُرِمل گئے ،کسی میں اوراس نے جو ف البحر کو اپنا وطن بنا لیا کسی میں سبک رفتاری کی اور دم انہ صرب المننی بن گیا خواہن یا عشق ایک زبر دست طافت ہے ، جس کے کرشنے کا کتا ت میں مرسونما بان میں واروں میں منوق رم تھا ، سو وہ ازل سے فضائے نملکوں میں محوضوا م بین - زمین نشند کو گھٹا وُں کی نلائن تھی اورا بنداسے اس پر با دل برستے جیلے اُنے ہیں ۔ کمبیال بیم بہاری منتظر تھیں اورا تفین میں فیمت برفراوانی عطام ہوئی سے بیا علی باور فرور دیں و مدعشق

بها علی بادر فرور دی و مهمشق برا علی عنجر جیل بروی درخشن شعاع جرا و فست کام نسکاف است بر ما می دیدهٔ ده بین د برعشق

اُرزومی کرعل ہے ، اور مفصد محرک اُرزو۔ اگر شعلہ اُرزومجھ جائے ترسینے اور کی علی ہے اور مفصد محرک اُرزو۔ اگر شعلہ اُرزومجھ جائے ترسینے اور کی مہا میں مہنگامہا کے شوق مرد برجا میں ، یا دُن سے طافت رفنار جین جائے اور دندگی کی تمام را ہیں سکونی ہوجا میں ہے

کاروانش را درا از مترعاست
اصل او درا رزو بیشیره است
سینه بل از کاب او اکنینه بل
موج بیبای زوربائے خودی
بلبل از سمی نوا منقار بانت
از شراب مقصد کے شانز خبر
ول ریائے ولسانے ، ولسوے

زندگانی را بقا از کمدعاست زندگی درجب نیم بیرات به است از نما درسینده است از نما درسیند الله از نما درسیند الله ایران و مرکه می در اسی خودی کمیک با از منوخی دفتار یا قت است زراز زندگ میکا د خیز است دراز زندگ میکا د خیز مفصورے از اسال بالا ترب

ما زخلین منفاصد زنده ایم در شنعاع م دروس بنده ایم

> م تحود مي ورسن

برحا ندارا دربے جان چیزی خودی مختلف مراحل سے گزر کر کابل بنتی ہے۔ ہال کا کمال برہے کہ بدر منیر بن جائے۔ کلی کا کمال یہ کہ وہ جبول بن کر فضائے چین میں اسلمائے۔ ذریعے کا بر کہ وہ طوا ن کرتے کرتے نورٹ بید تک بہنچ جائے اور فطرے کا کمال یہ کہ وہ گر بن جائے۔ بر بگر الفاظ جیب تک کوئی شنے تکمیل کی تمام منا ذل طے نہ کرہے، اس کی خودی نہاں رہتی ہے۔ انسان رہ کہ کائنات کی بہنرین تخلیق ہے۔ اِن معنوں میں نہیں کہ وہ زیادہ قباض، وہرو ماہ سے زیادہ خیابی انتجار سے زیادہ تمرور اورطوفا نوں سے زیادہ تنامن مور ماہ سے زیادہ خوابی کمالی کمند جین کہ کرئی ہے۔ اور خوبین کا منہ میں احدود امکانات کے بیت بین ۔ برعلم کی کمند جین کہ کرشمس و فرکو صید زبوں بنا مکت ہے، اورعثنی کے دام میں جبرل و جین ۔ برعلم کی کمند جین کہ کرشم و فرکو صید زبوں بنا مکت ہے، اورعثنی کے دام میں جبرل و خوابی کر کھانی میک ایسے حاصل ہے کہ وہ تما نشائے صفات کے ساتھ متنا براء ذات بھی کرمکتا ہے۔ بر منز ف حرف ایسے حاصل ہے کہ وہ تما نشائے صفات کے ساتھ متنا براء ذات بھی کرمکتا ہے۔ طور بر بر ن تربی کا کہ فض و کیجینے والا ایک انسان ہی تفا۔ ماہ میں جائے کہ کوئی خوابی انسان ہی تفا۔

جصزر فداوندی سے

مًا ذُاعُ الْبَصَى وَمَا طَعَىٰ

ترجم : " اس (صلحم) كى أنكه لنے علطى تنبى كى اور متر كھنكى "

أور

مَا كُنْ دِبُ الْفُسُوُّا وَ مَا زُاى

ترجم: " اس اصلم) کے ول نے اس کے مثنا ہدے کی تقد بن کی "

کی سند ایک بیشر ہی کوملی تفی : نما نشائے صفات اس انکھ کا کام ہے جس میں علم سے نور بید ابو
اور مثنا ہرہ ذات اس انکھ کا جو صرف عثن سے کھلنی ہے ۔ جب نک بر دونوں انکھیں وا
بنہ ہوں کروج کے ورود بواد پر دھند لگے جبائے رہنے ہیں اور جبات ہرگام بربھ کھر کر بر کھانی
ہے۔ ان حالات میں خودی جا وہ کمال بر اگے مہیں بڑھوں کتی اور نہات و استحمام عامل
کرسکتی ہے۔

سوال ببدا ہو ناہے کہ کیا ایک البی ذات سے شنق ممکن ہے جو مذصرت انکھوں سے مناں ہے جو مذصرت انکھوں سے مناں ہے ملکہ نوشت منتخباری اس کی کوئی نصور تہیں کھینے سکتی ؟

ال المكن م كبا الب تاج مل كود كبيركر التي كم مادك نفرلين بهنبيركرت ؟ كبا الب الجب عمده عزل بره هر تناعركو دا د بهنبي وبينة ؟ كبا اب الب دل كن ريكار و سن كر مفتى بر كلهائة تحسين بهنبي برسانة ؟ كبا اب نالت رقوى ، حافظ ، خام ، سينا اور رآزى البيد با كما ك تحسين بهنبي برسانة ؟ كبا اب نال اب شام صحوا كه مكوت بين البيد با كما ك افراد سے بن د يكھ محبت بهنبي كرنت ؟ كبا اب شام صحوا كه مكوت بين من عروب انتاب كا مست ساز منظ اور " ربت كه فيله بر ام كوكا به بروا خرام" و كبه كر و حد بين بنبي الحات ؟ جب بهاركي د شبنيول سية وامن كومبار ادم بن جاتا ہے ، جب مجاري د عب باركي د شبنيول سية وامن كومبار ادم بن جاتا ہے ، جب الك و شبنيول سية وامن كومبار ادم بن جاتا ہے ، جب و بارك د شبنيول سية وامن كومبار ادم بن جاتا ہے ، جب مجاري د و مي گونج الم شخة بين ، جب بني منيي فيفاؤل ميں اوري اوري گفتا بين برا في من بين توم مياسان بيكار المطبق بين " واه واه سبحان ا فلا "

اسی کا نام بیج ہے جس میں گہائی ای مجائے توعیا دت بن جاتی ہے اورعیادت بالاخ عشق میں نندیل مہوجا نی ہے۔

دالدین سے بحق کو مشق ہو تاہے۔ ماں وراسی دیرہے سے انکھوں سے اور جائے انکھوں سے اور جائے انکھوں سے اور جائے ان بر بجتے ہے محافظ اس کی درزی کے کفیل اور اس کے دکھ سکھ میں برابر کے نزیک بہونتے ہیں ۔ کیا اور ہما وامحافظ و رب بنیں ؟ ہمارے ولکی منین کون جیلا رہا ہے ؟ ہماری رب نور کون محمر رہا ہے ؟ ہماری رب بنیں ؟ ہمارے ولکی منین کون جیلا رہا ہے ؟ ہماری میں نور کون محمر رہا ہے ؟ ہماری ربان ہے ؟ نرین کا سینہ چرکر انتھا روا نما دکون بیدا رب ایک میں بر کھا کون برسانا ہے ؟ زبین کا سینہ چرکر انتھا روا نما دکون بیدا رب ایک میں بارکھا کون برسانا ہے ؟ زبین کا سینہ چرکر انتھا روا نما دکون بیدا

فَلْبَينُظُرِ الْاِنْسَانُ إِلَى طَعَامِيمٍ - إِنَّا صَبَبُنَا الْهَاءُ مَسَبُّ الْهَاءُ مَسَبُّ الْهَاءُ مَسَبًّ فَيْهَا مَسَبًّ فَيْهَا الْاَرْضُ شَقَا هَ فَا نَبُنْنَا فِيهَا حَبُّ وَ عَنْبًا وَ عَنْبًا وَ فَضَبًا وَ رَبُيْنُونًا وَ نَعْنَدُ وَ كَالَمُ مَنَاعًا حَدَدُ الْنَ عَنْبًا وَ فَضَبًا وَ رَبُيْنُونًا وَ نَعْنَدُ وَ كَالَمُ مَنَاعًا حَدَدُ الْنَ عَنْبًا وَ فَضَبًا وَ وَنَاكِمَ لَمَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَنَاعًا حَدَدُ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

والدین فضفت وربوسیت مین خودغرضی کا بھی ایک بہلو مؤنا ہے کہ بختر برط ا ہو کس ان کا سہا دابنے گا ، لیکن انسان سے ادلنگہ کی محبتت وہ خالص محبت ہے جس میں کسی غرض کا نتا تیہ بک بہیں ۔ ایند محبتم رحمت ہے اور اس کی مفدس ہے دھا ہے لیں رواں رہتے ہیں جیسے ہما لہ کے دامن سے حیثیے ۔ انسان فطر تا مسرت ورحمت کے

اس مرتب مرادل سے محبت کرنے برمحبورہے۔ اس محبت کا نفا صابعے کہ وہ حمد و نناکے گبیت گاتا ، اس کی دملیز ریسرنباز حیکاتا ، رو ما اورگردا تا ، خلوت بین اس کے تعتورسے یا تنبی کرنا ا درسکوت منت میں اپنی تمام طافتوں کوسمیٹ کر اس میر توبی وصیان جما ناہے ، کہ اسسے وحدت وسم أبنكى كاحساس سوسن لكناسه بيراحياس نندت اختباركر ناحا بأسهء اور بالأنراك حقيقت بن كرسامة أحانا سے - بهي وه مقام سے جہاں عاشق كا با تھ محبوب كالم مخط بن جا ناسيد، جهال ما سوى الدسية تمام تعلقات منقطع سوحات ببر، حها رعبد معبود کی رضا میں گم ہوجا تا ہے، جہاں کا منات کی نما مخفی طاقبیں اس کی معاون بن جاتی ہیں، جہاں اسے اسبے با زوؤں میں ایک عبر معمولی اور نا فابل فہم فوٹ کا احباس ہو نا سے ، جہاں تقدیریں اس کے اثنا رہ ابر و کے مطابق تشکیل یا تی ہیں اور جہاں نعیق ہے لگام زیا نیں اُنا الحق کا نعرہ مسکا دہنی ہیں۔ رت العرش سے اسی فرک کا نام عشق ہے۔ یہ نہ ہوتو خودی ربزہ سفال سے بھی خام نر ہونی ہے ، ہو نو کومساروں سے بھی محکم نرین جاتی ہے۔ حوری کو دوسی جیزیں محکم بناتی ہیں۔ علم اورعشق سے تودی ہوعلم سے محکم ' تو غیرت جریل الر بوعشق سے محکم انو صور اسافیل خودی رخیم کا نام سے مزروج کا۔ بلکہ برایک قوت سے موضمیر بنی میں نہاں ہے، عِ فكروستى ، أوسحر كابى اور كريم نتم سنى سے عياں بونى سے . فوى كو ايك جراع تجھيے حومشن سے نور حاصل کر تا ہے۔ ہرول ہیں ایک محبوب نہاں ہے جب کا حلوہ صرف عاشق كى انكھ بى ونكير كئى سبے اور عشق وہ طاقت سے حبی سے مورىم مرتبہ مم اور خاك بمدوش نزیاین جانی ہے۔

زیر خاک ما شرار زندگی ست

نقطهٔ نورسے که نام اوخو دی ست

اذ محبّت حی شود بایده تر او اکش اندوزد زعشق اندوزد زعشق از نگاه عشق خارا شق لود عاشق کار انتخاص معاشقی اموز و محبوبی طلب کریما بیدا کن از مشنت مجلی شمع خود را مهجد رومی بر فروز مست معشوف بها با اندردات

دل زعشق او توانا می شود خاک سمدوست ترتا می شود ال سمان ترکامی شود ال سمنتن کی جوت جگانے کا طریقبرا کی ہی ہے۔

ول بن عننن کی جون جگانے کا طریقبر ایک ہی ہے کہ ابینے اُب کو جھجوڈ کرانڈ کی طرف اُ کو رسے حوالے ول میں مقام بناؤ' اور تمام اصتام مہوس کو تورو ڈوالو، تبایسنی

كى مندحاصل كرنے كا داست مىي سے -

اند کے اندر مرائے ولنٹیں ترک نودکن موئے می ہجرت گزیں معکم اڈ می شوسوئے فودگام ذن لات وعز ائے ہوس دا مرشکن از مسلطان عشق جلوہ گرشو بر ممر فا دان عشق مندا کے معسب بنواز و ترا

منزع إفت بجاعل سازدترا

مراحل تكميل

إنسانيت يا خورى كومفام كمال نكب بينجيز كمه بيني منازل سے گزرنا براسیم :

## اول: باندى أين باطاعت

انسانی خودی ایک برانسرار جیز ہے ، اس کی منزل بہت مورد دراز ہے اور داہیں ہا بیر ،
التد نے کمال لطفت دکرم سے منزل کا بینہ نبلا یا اور لا کھوں داز داں بھیج کر داسنہ دکھا ہا۔ اس
داہ یہ جینے کا نام طاعمت ہے۔ مروائجم بیں جیک اسی لیے ہے کہ وہ معین دا ہوں میر گرم مفر
ہیں اور امک کم حدکے لیے بھی ان کو نہیں جھیوڑنے ۔ لا لہ صحراکی نمود اسی نبیے ہے کہ وہ بیا یا ب
کی نہا نبوں میں فندیل دا میب کی طرح حل دیا ہے ۔ اس مین وصل سے قطرے دریا بینے ہیں اور
دریا جینے ہیں اور دریا جینے ہیں اور

بهرکم نشخیر مر و بروی گند خودنی وا زنجری این گند بادرا زندان گل خوشیو گند فیدا که را نافه ایم به گند می زند اخر سوئے مزل قدم بیش اینی سرت ایم نام و گند او خون او مراست از این وصل فرط این مشو شنکوه سنج سخی این مشو شنو مشوط کند و مرود مصطفی برون مشو

دوم: صبط

انسان صبم وجان کا نام سے۔ جان بعبی روح عرفانی سے اور صبم محف ای جات البری کی مسرات ولڈات نہذیب روح کا نتیجہ ہیں، جولوگ جہانی لڈ ات کو اپنی منزل بنا لینے ہیں، منب وروز نشکم کری، زرا ندوزی اور و مگر نسبت اعراض کے بیے مارسے ارسے مجربے ہیں وہ علق و کمالی را ہوں سے محلک جانے ہیں، ان کی انمانین حیوا نبیت میں بدل جانی ہے۔ ان کے سینے بت خانہ کا سے مہوس بن جانے ہیں ، اور حرص دار کی تندا ترصیاں اتھیں اٹھا کر انسانیت کی منزل جمبل سے مہمنت دور تھینیک وہبی

وَ مَنْ بَيْثُرِكَ بِاللّٰمِ ثَكَانَتُهَا خَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَنَ يَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوُ نَسَلُونِي بِدِ السِرِينِ فِي مَكَانٍ سَجِيبُق -الطَّيْرُ اَوُ نَسَلُونِي بِدِ السِرِينِ فِي مَكَانٍ سَجِيبُق -

زجر به ایک اکین مشکن مشرک گویا اسانی مبندین سے گردیا ہے ، اسے داہ میں بات براہ میں اور میں اسے داہ میں بات برا مقام میں برا مقام میں برا مقام میں برا مقام میں برا میں برا

محصنهات دسی بیس

نفس نو منی ننز خود برود است خود برست وخود سوار وخود سراست مرد شو که او مرست مند نو مرست و تود سراگر باشی نیز ن مرد شو که او مرست مرد شو که او مرست فی مانت در دار در این می نود ند ند نو مانت در دارد

مرکه برخود نبیت فرمانشش روان می شود فرمان نبر از دگیران

صرور با ن جمانی کے بیے ہماری مجنونا نہ اگ و دُو کی وجنون ہے مستقبل کا حو ن اولاو کے فاق من ہوجانے کا خو ف اور اکام وامران اولاد کے فاق من ہوجانے کا خوت اور اکام وامران اولاد کے فاق من ہوجانے کا خوت اور اکام وامران اخوت ، اس کا نتہا علاج استری بنا ہ میں اولا ناہے۔ استدبط اکا رسازہے ، وہ ابینے ، اور کرمی مجوک سے مرتے نہیں دیتا اور غرب سے کھے البیدا میاب فراہم کر ناہے ، دوں کو کھی مجبوک سے مرتے نہیں دیتا اور غرب سے کھے البیدا میاب فراہم کر ناہے ، دوں کو کھی میں موالی میں دیتا اور غرب سے کھے البیدا میاب فراہم کر ناہے ، دوں کو کھی موری کے دور میں دیتا اور غرب سے کھی البیدا میاب فراہم کر ناہے ، دوں کو کھی میں میں میں اور غرب سے کھی البیدا میاب فراہم کر ناہے ، دوں کو کھی میں کو میں میں میں دیتا اور غرب سے کھی البیدا میں میں اور غرب سے کھی البیدا میں اور غرب سے کھی البیدا میں میں کو ناہد

را کیل شکیری فت دراه (۲۰۱۰ بر ۱۳۰۰) ترجم : " ج شخص الله سے ورنا اور نازان سے بجنا ہے - الله اس کے بیا معاتب سے نطخ کی دائیں کھول دیتا ہے اور ایس بھر سے درن مجینیا ہے جر اس کے وہم و کمان میں بہنی بوق - الله ان توگوں کا کفیل ہے جراس پر اعتاد کرتے بین اور وہ اینے کام کو کمیل کک بینیائے کا طریخ جانت ہے ، اس نے ہر چرز کے لیے ایرازہ مقرر کر دکھا ہے "
ایک اندازہ مقرر کر دکھا ہے "
طرح تعیر تو از گول و تحریت ند با محبت خوف دا ایم مینت ند فون دا ایم مینت ند اور در ایم مینت ند اور در اور کا میاں خون دنیا ، فون عقبی ، خون جا سے مطلب می خوف دا نوا ہی شکست خون در اور کا میاں میں کو اور کا میاں میں کا دیا و اور کا میں کا میان میں کو اور کا میں کا میان کا دو اور کا در اور کا در اور کا در اور کا در کا در اور کا در اور کا در کا در کا در اور کا در کا در اور کا در کا

سوم: تبايت الهي

اطاعت اورصنیط نفس کے مراحل کوسطے کرنے کے بید خودی نبایت الی کے مقام ملبند برہنی جانی ہے۔ بیر وہ مقام ہے جہاں نشر بان جہا نباں بن جانے ہیں ، عناصران کے نصرف میں اور ان کی نگاہ ہر حزود وگل کو د تکھنے لگئی ہے۔ ہی وہ مقام ہے جہاں مرد حرک کی فیطرت ہے ، وہ مرفام کو بخینہ جہاں مرد حرک کی فیطرت ہے ناب جہان کہند کی بساط الط و بنی ہے ، وہ سرفام کو بخینہ بنانا ، بیری کو رنگ شناب اور مشاب کو بیام انقلاب و بناہے ، وہ نشریز دوزگار بنانا ، بیری کو رنگ ہے۔ اس کی ہمیرت سے فلزم شنی ہوجا تا ہے اور اس کی نوائے تم مصرف میں مرتاج ملیاتی کو اسے مرد ہے کہ مسلم کی نوائے تم مسلم دسے جم اعظے ہیں ہے

تأحدار ملكب لابسيلى تتوى برعناص حكمران بودن خوش است بمستى اوطل اسم اعظم است ورجان فائم بأمر الله لود ای بساط کهندزا برسم زند از حرم بیزون کند اهنام را می ویر مرجزدا دیگ شیاب سم میابی ، سم سیدگر سم امبر

ا جهال ما تعد جهال آدا. سوى نائب حن درجهان لودن عن است الرش حق سمجو جان عالم الرمث از رموز جزووگی آگاه بود خمير حين در ماحث عالم. زند یخت ما دو فطرت برخام را منتيب رائه موزد أبنك شياب نوع انسال دا لبشد و هم نذبر

وحران

الشدائے جم کو دو انکھیں دی ہیں اور روح کو ایک جن کا نام وجران سے تاروں کی بكهرى بوئى محفل كهساروں كى ملند ولسبت جوشوں اوركائنات كے منتشر اجزا ميں اگركولی دنسته وحدبت نظرا تاب تواسى المحصيد بهى ده الريصادت بيرس كى زويس لامكال مجى سبے اورصاحب لامكان مي - اسى سے وہ محقى كائف نظرا ناسبے جو معولوں بس و محقى لا تف نظرا ناسبے جو معولوں بس و محق معرنا، زمن کا سینه جیزنا دوری کیف و دنگ ثناخوں کے ماعظ دیگتروں کے تھے لٹکا ناہے خودی اسی ایکی سے صائر وجود کو دیکھتی اور جزو وکل کا احاط کر فی سے۔ اسی کو افعال کہیں ول بیناکا نام دیاہے سے ول بينا تو كر خدا سي طلب أنكوكا ورول كا تور تهل

> اور کہيں نگاہ سوق کا ۔۔ الكاونسون الربو سنربك بيناني كه اورى نظراً ما بسه كاروبارجان

ای نگاه بیں ہے قاہری وجبادی اسی نگاه بیں ہے دلبری و رعنا ہی نگاء منون میسر نہیں اگر نخبے کو 'زا وجود ہے قلب و نظر کی دموائی انبال سنے اپنے خطبات میں وجدان برکانی کھے کہاہے۔ جند افتیا سات کا خلاصہ حاصر

" المان محف الك حذريه مهنين للكه الس من الك خاص صنم كي عفل مجي بای جاتی سبے حدامک زنده و با کدارعنصرسے - اسی عقل مصوصی کی برولت بعن فهاجر برندس سزاد بإميلى ما فت طے كرست اور منزل كوجا لينے بین - اسی کی مدوسے نحل شهدنار کرتی ہے-اسلام اور بورب وونوں بز البيع ووركز رسع ببرجب عفل بى كوسب كجيه محصاحا نا تفا اورما ورائع فالن کے سمجھے میں بھی اس سے مدوی جاتی تھی۔ اسلام میں عقلیت کے حلات بہلی جنگ عزاتی نے کی اور جرمنی میں کا تعدید و دنوں میں ایک فرق نفا -كانت توانا بى كه كردك كيا كر خداكوعقل سے نابت بنيں كيا جامكنا، مگر عزال نے کہا کہ خدا کو و حدان کی ایکھ سے دیکھا جا مکنا ہے، اور اس طرح اس نے ایمان کے کیے ایک نئی اساس نلاش کرلی . حضرت بيحن إس حقيقت كالانكثاف كيا تفاكه ردحاني ونيا إس خارى ونياس الك منعق وجود ركھتى بىد، اسلام سنے اس كى تا مبركى اورما تھ

بى كها كه برونها ين ايك وورس سعد العلق منى بلكما نفنى وأفاق ايك

اله برا فنیاس نر نواصل الفاظ کا ترجمه نه مسل که مکتف خطبات سے جیزنکات ہے کر بہاں الحنبی دوط کر دیا گیا ہے۔ بیں مجھیے کر الفاظ میرے ہیں اور خیالات افعال کے ۔ ( برق )

بی حقیقت کے دو بہبوہیں۔ مرظام کا ایک باطن ہوتا ہے اور مرباط ایک کا ایک فظ ہر۔ "افاق" ظامرے اور انفش" باطن۔ صرف ایک مہنی البی ہے جوظا ہر کھی ہے اور باطن بھی اور وہ ہے اکلاں۔ مرف مادّہ سے والبتنگی الثان کو مادّی بنا وبنی ہے ، اور مادّہ سے نظفی رہا نیب کی طرف ہے جانی ہے اور بادی بنا وبنی ہے ، اور مادّہ سے بے نظفی رہا نیب کی طرف ہے جانی ہے اور برون وہ برکا ننات برون نوں صور نبی جانیات کے لیے ہم فائل ہیں۔ فران کی روسے برکا ننات کو تی بے مقصد تما شامنیں 'بلکہ اس کے مظامر (مننب وروز 'برن و با را اللہ وغیرہ) اُباتِ اللی ہیں 'جن کے مطالعہ سے روح بدار وروز 'برن و با را اللہ وغیرہ) اُباتِ اللی ہیں 'جن کے مطالعہ سے روح بدار وروز برن و با را اللہ وغیرہ کی بی جن کے مطالعہ سے روح بدار 'ول ذیرہ اور اُنگویں روشن ہونی ہیں۔ بہی عرفان گر یہ نیم شبی کے ما خط کی وجدان بین نمب دیں ہوجا ناہے۔

ا ننا ن کو اکلا سے بیصلاحیت دی ہے کہ وہ اُفاق کی نسخیرکرسے ، اور طامن مندہ توانائی کو انسا نوں کی خدمرت اور حودی کی نکمیل بیر صرف کر ہے۔ ما مسل شدہ توانائی کو انسا نوں کی خدمرت اور حودی کی نکمیل بیر صرف کر سے ۔ زندگ کی ابتدا تو ہے دیکی انتہا کوئی نہیں کیشر طبیکہ حودی کو انفن و اُ فاق کی فرند سے حکم کر و ما جائے۔

فران انسان کوستہ دسے غیب کی طرف سے جاتا ہے اور ججر غیر مرئی سے مرئی کی طرف بیا ہے۔ تمام فرائن مطالع کا کا نتات کی ترغیب سے لبر بنہ سے بہی وجہ ہے کہ اسلام اور ما ننس میں کبھی نصادم مہنیں ہوسکنا۔ اسلام محسوسات کو مذفر بیب نظر مجھنا ہے اور مذفر ابن وحفیر۔ ان دونوں جہانوں کورٹنٹ نئہ وحدت میں برونا اور ایک ہی حقیقت کے دو ہیلو فرار دینا اسلام کا عظیم کا دنا مرہے۔

وحدان نوع انسانی کا ایک دمیع نجربهد - اُ دم سے سے کراب نک لانعداد افراد کدید نجریه مرحبکاہے ۔ بر بوگ رشے راستیاز اور محلص تضے ان کے نجربہ و مننا ہرہ کو بے دلیل رُو کر دینا صحیح نہیں۔ ظامر کی ایکھ محسومات کو دکھنی ہے۔ اور باطن کی ایکھ خداکو، لیکن مہم اس مخربے کو ننر میان کرسکتے ہیں اور نہ مجھا سکتے ہیں۔

قرائ کے کا ن اب و نهار' ابر و مار' الوان والسنہ وغیرہ اکم بات اللهبہ بین ، جن برعور کرنا عباوت ہے ، اس سے حبرت وتحسین کے جذبات میدار موستے بہن ، حن برعور کرنا عباوت ہے ۔ اس سے حبرت وتحسین کے جذبات میدار مہرستے بہن ، ول حمد صانع کے نزانے گلنے ہے ۔ صانع کا نصور ول و دماغ برجها جانا ہے اور اننا واسی موجانا ہے کہ بالاخر روے کی ایک صفت بن جانا ہے ۔

ببرو مذہب ننی منازل سے گزر ناہے۔ منروع بیں ہے جین وجرا اب منابطہ علی کوفبول کرناہے۔ کچھے عرصے کے بعد اس کے احکام برجگیجا نہ نظر فوالنے لگناہے اور یا لاخر کا ننات کی حقیقت کبری سے ہم انہا کی ہوئے کی کوشن کرنا ہے۔ بیمنازل شریعیت ، حکمت اورنصو ف کہلا نی ہیں نصوت بی چشم دل اسی طرح و کھی ہے جیسے بیر و برہ کا ظا ہر

ہمارے دوگ کا علاج مزائن آگریت ہیں ہے در وطنیت ہیں اور در فدیم مورد میں ہے۔ علوم جدیدہ نے جو میں میں میاری نجائ عدور اللہ ورحا فضے عرفان میں ہے۔ علوم جدیدہ نے جو فرم داریاں انسان ہر ڈال دی ہیں ان سے دہ اس عرفان کی بدولت عہدہ برا مرک ہے کہ انسان اپنے محد حاضر کی کش محت شخاف کی صورت کو انسان اپنی خودی میں ڈوب کر اپنی ما ہم بیت اپنے مگرا اور مفقد کو باہے۔ دوحانی و جدان کا مفقد حذ بات کو کھینا مہیں ملک محد عد وابطہ بدا کرنے اور اس کی بنا کا سامان کرنا ہے۔ یہ بنا حقیقت مردی کو مثانا ، اور اس کی بنا کا سامان کرنا ہے۔ یہ بنا حقیقت مرمندی فرماننا ، اور اس کی بنا کا سامان کرنا ہے۔ یہ بنا حقیقت مرمندی فرماننے ہیں کہ باطن کے سفر ہیں کہ باطن کے سفر ہیں

بهت سے مفامات اُنے ہیں۔ اول روح ، دوم سرّ دھی ، جہاں سے ہم كے تجربات ومشا برات سے واسطری نا سے۔ درا ایکے صفات الهد كا حلوہ سے اور اخریس حلوہ خداوندی " يه عضه ا قيال كي تصورات ظامروماطن ، روحاني عرفان اور وجدان كي منعلق - بول معلوم مو ناسبے کرایک ولی اول دہا ہے جوموفت کے تمام مناذل طے کرجیکا ہو۔ اس میں کلام منہ میں کدا فیال ایک صوفی تفالیکن اس کے انگریزی لیاس اور عبا وریش سے بیے نیازی نے اس كيمنعتن مختلف تصورات بداكر وبيا من س كوئى كهناس كرا قبآل سے صوفی مشرب كوئى كهماسهد كه شيرلسة حبيبال بيول بي زا ہد ننگ نظر نے مجھے کا فسسر جانا اور کافر بیم محصا سے مسلماں ہوں میں ا قبال کے تصوّف اور قدیم تصوّف میں ایک بنیا دی فرق ہے۔ ایک اور دھ استنا كے سوا ہمادسے نمام صوفیا عالم خارجی سے گرمز كا درس وستے دسے ليكن ا فيال خارج و یا طن کوایک ہی حقیقت کے دومہلو محصا ہے۔ دونوں کوما خذفوت فرار دیتا ہے اور نفس یا خودی کے بفاوا بحکام کے لیے دونوں کوصروری مجھنا ہے، مہی وہ فرت سے جس کے حصول کے نعد وجود میں منور رستنی اور کا منات میں بیٹ کامے میا ہوجاتے ہیں اور اگریر نه بو توجا دسو حمود وبکوت طادی بوجا بابید . ما وسعنت افلاک من مکسر مسلسل یا خاک کی اعزین میں تسبیح و مناطات

وه مدسب مردان خود اگاه وخلامست ریم مزمیب ملا و نبا نات و جا دات په مزمیب ملا و نبا نات و جا دات افبال کا به خیال مقر لفینی تک بهتی موانها که برعالم در مهم و بر مهم مهور باسید ، اور اس کی خاکستر سے ایک ایسی و نبیا ببدا مبور می ہے حب کا دھندلا سا خاکم کا کن سٹا کن اور برگساں کے کا ل بلنا ہے ۔ اس تبرم کا ایک مجر گیراضطراب مشرق بین هی عبال ہے :
" لیکن افوام مشرق کو رجسوس کر لینا جا ہے کہ ذرندگی اپنے حوالی بی کسی شم کا انقلاب بیدا بہبی کر مکنی ، جب نک کر اس کی اندر و نی گرا کہوں میں انقلاب بندا بہبی کر مکنی ، جب نک کر اس کی اندر و نی گرا کہوں میں انقلاب بندا بہبی کر مکنی ، جب نک کر اس کی اندر و نی گرا کہوں میں انقلاب بندا ہو "

ر اقبال - دبیاجر بیام مشرق صف)

ز فاک خوبین طلب اکنے کربیرایست بر کلک جم ندیم مصرع نظری را نوره نشاس نئ و ز مفام بے خبری نفر رہ نشاس نئ و ز مفام بے خبری نفر رہ نشاس نئ و ز مفام بے خبری نفر بخوبین جال بند ام کرجلوہ و وہ وہ نشان نبیت ز قبیکہ دو مکید نہ نگاں تکا بیٹ اور مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای دم روم کر با بذگر است مرد بریم بن ای در مرد می کر با بذگر است مرد بریم بن ای در مرد کرده و در نیا بست

برمهنه حوت مگفتن کمال گویا نیست صربت خلونیاں حزب دمز و ایمانیست صربت خلونیاں حزب دمز و ایمانیست

تعقل وعشق

ا فیال نے جا ہجا عفل کوٹری طرح کیا ڈاسے۔ کہیں اسے جیلہ جو کہیں میت فانہ تصوّرات کہیں تو ہمیں اتنے مردد کہاہے ہے تصوّرات کہیں تو ہمیں انتی مردد کہا ہے ہے ہمیں تو ہمیں انتی فروز د کی سوزد میں میں تفسیر نمرود و خلیل است

ا در سامھ ہی بار بار ترعیب دی سے کہ عفل کے بیجھے مت جیو- ہیر رہ ورسم مزل سے ان تنبا سے سے

نشان راہ زعقل مزار حید میرس بیابرعشق کمانے زیب فنی دارد اس کی بر واز سرحدمحسوسات تک ہے اور حدود لام کاں میں بریز بہیں مارسکتی ہ عفل گو اس سنا ں سے دور نہیں اس کی تقدیم میں حضور مہیں بر ایک مجرسے تنک ما بہ ہے ، حیں میں مونوں کی نما ش ہے سرد ہے سے میگذر از عفل وہا ویز برموج پیم شن

یا در ما فلی را کن کر بر او نواں رسبرن بر دل تباذ مندسے بر مکام باک بازے بر غلام مخمین وظن سے ، محصار الو اور با نو بی سے ۔ زائیدہ منطق اور بندالکیا ،

علم نے محبر سے کہا عشن ہے داوا ہزئن عشن نے مجبوسے کہا علم ہے تخمین و طن بندہ تخمین وظن ا کرم کنایی بزبن عشن سرایا صفور علم سرایا حجاب سوال بیدا میزنا ہے کہ اگر عفل اننی ہی حفیرو کم ما بہجیز عفی نوالٹرنے ما یہ بایا ؟ اس سے کام لینے کی کمیوں قاکمید کی اورعلم وعفل کی بنا بہ اوم کم کوکیوں سجود طائک بنایا ؟ بات بر ہے کوعفل کی دوسمیں ہیں۔ ایک وہ جوا دیات بیں الحجی ہوئی، عالم ما درائسے نطقا ہے خبر واردات دل سے نام شنا ورلڈ ات جہائی کومنتهائے نگ و دوسمجھنی ہو۔ ساخفہ ی ممکار، حبار جُور، یز دل اور چھکٹو الو ہو۔ دوسری وہ جشمیر کو سان بی غرطرزن، دل کی معاون اور عشق کی ہمرکاب ہو۔ بہاعفل کر کائی ہے اور دوسری نورانی عفل کر کائی کی انتها حبرت ہے اور عقلِ نورانی عفلِ کر کائی کی انتها حبرت ہے اور عقلِ نورانی سوزومسی، نیاز وگواز اور آبیان و لفین کی امین ہے ایک دانش کر کائی دائی مطامرات سے ہے وائش گر کائی ، ایک دائش گر کائی اور وجوان ایک دوسرے کی کھیل کرتے ہیں۔ ایک کانوانی مظامرات سے ہے ، اور دوسری کافلی واردات سے ۔ ایک یا بند زمان و مکان سے اور دوسری ان فیڈو سے ، اور دوسری کافلی واردات سے ۔ ایک یا بند زمان و مکان سے اور دوسری ان فیڈو سے ، اور دوسری کافلی واردات سے ۔ ایک یا بند زمان و مکان سے اور دوسری ان فیڈو سے اور دوسری کافلی واردات سے ۔ ایک یا بند زمان و مکان سے اور دوسری ان فیڈو سے اور دوسری کافلی میں موجود میں از

اسے نوش اس عفل کہ بہنائے دوعالم با اوست

قدر افر سننہ و سوز دل اس م با اوست

انچہ ان کامر ہانی ہے ، نہ وجدان اور نہ عشن نہ بنجہ ان کامر ہانی ملم ،

جس کے کمند میں ساری کا منات گرفنا رہے ، نوع انسانی کے بیدا بکر صیبیت بنا ہوا ہے ہے

من وروں شیشہ ہائے عصر صاحر دبیہ ام !

من وروں شیشہ ہائے عصر صاحر دبیہ ام !

ان فیل نہ اس کے ان نواید

حاتی ہے ہے

طورمفرب برعلم کے حبو سے نوبے نمک دفصاں ہیں لیکن وہ ل کوئی کلیم نظر مہنیں انا اور منہ وہ ل کے شعلوں میں کوئی خلیل دکھائی دنیا سے۔ تمام اوعشن برسب سے زیادہ خوفاک دمیزن وہ عقل سے حرسم کا ب دل نہ ہو ہ علوهٔ او ب کلیم و شعلهٔ او بے حلیل عفل بے روا مناع عنق را غارب گرامت

عفل خوبین دگر و عقل حیال بین وگر است بال بلبل دگر و با ذوئے نتا بین وگر است عفل مفام فکریسے - بہاری کشا درکا زفکر میں نہیں بلکہ ذکر میں ہے حوکر شکہ عشن ہے۔ علم منفام خبرہے ، اور عشن منفام نظر - دازی حکمت فراک کا درس نو وے سکنا ہے ، لیکن رومی وعظاد کی نظر عطا نہیں کر سکنا ہے منفام نکر کیا لات رومی وعظاد منفام نوکر منفا لات اوعلی سیبا منفام نکر سے بیارتین زمان ومکاں منفام ذکر سے سیمان رہی الاعلیٰ

زرازی حکمتِ قرائ بیا موز چیلنے ازچاغ او بر افروز وسے این کلته وا ازمن فروگیر کم نتوان دیستن بے مسی وسود وسے بین کلته وا ازمن فروگیر کم نتوان دیستن بے مسی وسوجات کے حب عفل عشق سے کچھے جلوسے مستفاد سے لیبی ہے تو بھیراس کے نورسے جات کے در و دیوار حکم کیا اصطفتے ہیں۔ حبرتِ فارائی کی مرحدیں سوز رومی سے مل جاتی ہیں اور مم بروی میں ایک اس فی جین مجیلے لگنا ہے سے میں ایک اس فی جین مجیلے لگنا ہے سے عفلے کرجہاں سوز ویک جلوا ہے باکش از عشق بیا موز و ایک جہاں تا ہی عشق است که درجانت کر رجانت کر درجانت کر درجانت کر درجانت میں ایک طرح و می قصم این حرث نشاط کا ور می گویم و می دفق میں این حرث دل اسا میر با این ہم سبے تا ہی از عشق دل اسا میر با این ہم سبے تا ہی

## ا فبال اور ولت عسق

افیال می اور بین بورب سے واپی اکئے۔ وہاں اور کوان سے فراکھ میں ایسے سے فراکھ میں ایب نے ایرا نبوں کے ما بعد کا بین بین نفط میں اور بین انظامی ، جامی اسوری ، ما فرظ ، خرام ابولین اور کی ما فرظ ، ابوالخیر ، با با طامرانساری وازی سین ، نظامی ، جامی اسوری ، ما فرظ ، عرائی ، سال ، دوی سب کا مطالعه کیا ہوگا فرطرت میں صالح ، طبعیت تفی صاب ، مزاج مفافلوت بین کا محمد اور مولا اور مولا نامیرس جیسے اسا تذہ کی تربیت کا گہرا از ، مفافلوت بین کر میتجہ بر بڑوا کہ افراک واکوی اور میر بینے کئے تھے اور ایک اجھے خلصے صوفی بن کر وابی ایک وابی نوا میں اور ایک وابی فضا میں ، فرگر کر بر بر منبی کا خوال ہی وابی بین اور میر بر افراک وابی فرائی فرائی فرائی فرائی میں اور ایک خط میں کھا کے میں اور ایک خط میں کھا کے میں موجہ سے لنڈن میں بھی اوابی خط میں کھا کے مذہبی وابی وابی میں میں اور ایک خط میں کھا کے میں موجہ سے لنڈن میں بھی اور ایک خط میں کھا کے میں میں موجہ سے لنڈن میں بھی اور ایک خط میں کھا

تعام ليا ٥

زهب مست دومی وام کردم مرورس از معت م کبریا یی عکیم سائی نے بھی بردولت اسی ما خدسے حاصل کی تھی سے تعلیم شائی نے بھی بردولت اسی ما خدسے حاصل کی تھی سے تعلیمے نراستے دارم کر ادل

فلسف روى سے اقبال برامراد حیات کھلے لگے اور اسے لفین موگیا کہ مسومات سے کے

مجى ابک جہان ایا و ہے جس کے علو سے مہوش رہا کہا رہی حبوں خبر اور فضا بیس ہے کواں ہیں۔ لیکن دہاں بک علم کی نظر مہیں بہنچ سکتی۔ برصرت عشق ہی سے جس کی سکاہ نیز ول وجود " کو جبر سکتی ہے ۔

صحبت بیروم سے محجہ بیر سواز فائن لاکھ حکیم سر بہجیب ایک کلیم سربہ کف لاکھ حکیم سربہجیب ایک کلیم سربہ کف بیام دوقی سے مرفنا رہوئے کے بعد افبال نے دنیا کو اوازدی کما واورمبنائے دوقی سے ایک اور دولائ کا استواد سے بیر خصاری ذندگی نامحکم اورخودی نا استواد سے گئی ہے۔

کے۔ بین ارب نبری خودی کا مازاب کا کر تو بیے نبڑ وقعی سے سیے نیازاب کا

افبال مطرب سے بر نه بین که کا کر در بادی با بحیر دین کا خیال مناو ، با داغ والم برکی عزل گاؤ ، بلکه کلام رقومی کی فر ماکنن کر تا ہے ناکہ دوج اسانی کیفیات میں ڈوب جائے اور سیبنے میں وہی شعلہ بھول اعظے جس نے کہی لیسطام و تبریز کوروشن کیا نفا سے لیے نغم مرا بیٹنے اذ مرشد دوم اکور "ناغوط ذنگہ مرا بیٹنے اذ مرشد دوم اکور "ناغوط ذنگہ جانم در اکنن تبریز سے "امراد ورموذ کھنے سے بیلے افبال نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تفصیل امراد"

#### Marfat.com

خامشی از "بارب" ام م با د بود از منی بیمانگی الان کرم بال وریشکست و امخرخواب نشر ای کرم اندر بهبلوی قرآن نوشت جرع گیراز مشراب تا ب عشن شنبشه برمر د بده برست نزین دیم د موز خود بسوز د برم دا از بل و مو ایا و کن مرد مرا از بل و مو ایا و کن

منی نے ہنگام الب تن ندم حقیقہ از بہرگوش المحاز خودی وا نمودم سمتر اعجاز خودی نا فبولے ، ناکسے ، ناکا دہ عالم کیف و کم عالم نشرم مبائم کیف و کم عالم نشرم مبائم میشر نفویم حیات

زب سخن آنش به ببراین نشرم چون نوا از نارخود برخاستم رده در اسسرا دخودی برده نراسسرا دخودی بود نقش هستنیم انگارهٔ معنی مشوم شدم مندم از درون کارگاه میمکنا سندم از درون کارگاه میمکنا سندم

خامرام از میمن مستر ملند دار آب مزیرده در صحرا بمکند

تصریجان بالا کے مطابق افیال نے دار خودی سے بردہ اٹھا یا ، نفریم جان کا سبن سکھا ، اور و نبائے دل میں مہنگا موں کا ایک جہان ہم با دکر لیا۔

کیسے ؟ اس کے لیے کون ما طریقہ استعال کیا ؟

افغال ہی سے سنے :

ج خود را در کنار خود کشیرم به نور نو مقام خولش و بدم دری در از نوات سرع کاسی جهان عنتن ومستى الموسريرم نوا زسم و بر برم بها دمی سوزیم منرر بمثت برما زنال سحرامت مناع عشق سرار کم بهاسی ، ونیا اس کی کیفیات ، واردات وحاد تا سے نا اسا سهی لین اقبال اس کی سنیوں کے مقابلے میں کلاؤ حسروی اور و مہیم جہا نبانی کو کوئی وفعت كرجيمناع عشق راعقل بهائے كم مند من ندسم بر مخنت جم أح حكر كدار را ا مك زمام خفاكه ا قبال جيتم كريان مكاو نيز ، صدق سناني اور فقر صدّ بن كے ليے دعائل ما تكاكرنا عما س

ازاں فقرے کہ باصدین وادی میتورے اور ایں اسورہ جال ا

ا ور بھیر رہ رور ایم اکر رومی کی طرح ا فبال بھی بیر مبنجا بنرین گیا ا ور لیسے خم سے جا م مجر محركر ووسروں كو بلانے لكا سے بها مرمحلس افيال و مك دوساع كنن اگرج مسر ننزانند فلندری دا ند ونیا کواس جان مازه کی خروی ، حواس کے جمیرس میدار موجیا تھا سے جمانے کو زکتم لا إلا است بیا برگر یا غولمشن صنمیرم اس نور کا بننه دیا جس سے اس کی حمیث مود بین خدا بین بن کئی تھی سے اكرج زاره مبدام ورع عيتم من است ز ماک باک بخارا و کابل و ترمید! راس دارسے برده اعظا با کرنسخیرعا کم شمشیرخا داشگات سے معی بوسکتی ہے ، اور نوا سے دل گداز سے بھی سے

برملاذبان سلطاں خیرسے وسم زرازے کرجاں نواں گرفتن برنوائے ول گرازے

نهیں فقر وسلطنت میں کوئی امتیاز ابیا ریست کی تینے یا زی وہ دیگاہ کی نینے بازی

اورالله سے روروکر دعا میں کیں کہ اے مروائم کے فائن ! میرے باس ایک بی متاع سے ، بینی میرے نالوں کا تیا داورمیرے دل کا گذاد ' اسے میری نوم میں تنا وسے میں تنا وسے میں تنا وسے میں تنا وسے سے میں تنا وسے سے

ترسے اسمانوں کے تاروں کی خیر

زمینوں کے سنب زندہ داروں کی خبر

عِ الوَّن كو سوز حب كر بخش وس

مرا عنن ' میری نظر مجنن وسے

مرے دیرہ کر کی ہے عوالیاں

مرسے ول کی ہوکشیرہ ہے نامیاں

مرے الله نیم شنب کا نیاز

مری خلوت و آنجن کا نیاز

امنکین مری اکرونتی مری

الميدين مرى ، حسنتجونمي مرى

ہی کھیے سے سانی مناع نقیب

اسی سے فقیری میں موں میں امیر

مرے قاطے میں کما وسے اسے

مل وے محکانے لگا ہے اسے

ماحصل

ا فبال کے فلسفہ خودی کا ماحصل بر سے کرعلم کی قدّت سے فطرت کو سخر کرو بھودی کی طاقت سے محصم بر وجود میں نہاں سے اور نالہ بائے نیم شنبی سے عبال ہو سکتی ہے کا کنات کی منفی طاقتوں بر کمند ڈوالوء حلال کو عمال سے اسلطنت کو فقرسے ا فنا کر و اعفل کو دل کا محمد رو ماخذ ہے کا دائے ہے سلطنت کو فقرسے ا فنا کر و اور برھی کھے ہم سفر بنا ڈو اور برھی کھے اوا کا کی کامعدر و ماخذ ہے دابطہ بدا کر و اور برھی کھے اس محمد منا م میت توردین اور ظا مرو باطن میں مرف

### Marfat.com

خودی سے تیتے ، مشال لا الله إلا الله

ير دور اسي براتهم كى تلاش ب

صنم كده سے جال لا إلا إلا الله

برمال و دوامت دنیا ، بردستنه و بیوند

منان وسم و گمان لا إلا إلا الله به نتمه فصل گل و لاله کا نهیں با بند بهار بو که خزاں لا إلا إلله

# مرركطبوعهما

کچیوعرصه مجوا دل انبراور دوح وغرو برمبرے چیدمضا مین مختلف دما کل می نتائے موسے نظم ان میں نتائے موسے نظم ان میں کھیے اس کے بعض اس لیے انسی اس کی بیان ما کی کھی زیر بحیث اسے نظم اس لیے انسی اس کی بیان ما کی کیا جا دہاہے .

المال ومهار دنیق و مهار سر جرلائی مشاواری

أر مفر فبدل كا قول ب :

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space, where the real universe exists.

(On the Edge of Etheric, p. 15)

ترجم : اصل كالنات الترى سے اور خلامي جال حقيق كالنات كارب ، ماره

ا كب احبني ساعتصر معلوم موتا سے -

إس مكيم في كتني عجبيب بات كهرى كرصيق كانتات نظر منين أن اورج كيونظراً رياس

يعنى ما ده اس كى حقيقت " وخل در حقولات سے زياده مهنين .

کمین اب نے غورفر ما با کہ دابوداد سکے کئی سُومن وزنی اور ڈیر طومو فٹ ای ای خورث کوکس فوت سنے بوا میں تھام رکھا ہے ؟ وہ کون می چیز سے جس کے بل بروہ کشندش لفل اورطوفانوں کامقابلہ کررہ سے اور گرتا تھیں ؟ میات " جات "

جات ما ده سے مزارگذا زبارہ طافت ورسے۔ اس سے انسان دور نا ، اجھانا ،
اور گرد ناہے ، جب بینتم مرحانی ہے نوانسان اور درخت دونوں منہ کے بل گر رہنے ہیں۔
وادی کا نائٹ ہیں بم ذندگی مرسور دواں ہے۔ کہیں گریسکون اور کہیں صفط رب ، بہج ہیں
ذندگی ساکن ہے لیکن جب اسے زبین ہیں دبا دبا جا ناہے توزندگی ظہور کے بیے بے ناب ہو
جانی ہے۔ بیڑول ایک بے ضرر ما سیال ہے لیکن جب اسے اگر دکھا دی جانی ہے تومنوں
مجھادی طبیا دسے کو اتھا کرفضا ہیں اور جانا ہے۔

طبّاره 'بیج ، موقر 'انسان ، حیوان ' پر بدس تو نظر است به بین حیات نظر نهیں اُنی ،

ادر نه اُج نک معلوم موسکا که بر کهاں سے اُنی سے ۔ ما مربن روح کی تازه نخفیفات اور

ارباب نظر کے بخر بات سے معلوم موز نا ہے کہ زندگی کے وصادے انبرسے بچیوشت بین با بیل
کھیے ' کہ زندگی کے باول انبر میں چھائے موئے ہیں ، جب وہ برسنے ہیں توکوئ نظره میں مجبول کی صورت اختیار کر لین ہے اور کوئی تھیل پر بدسے اور انسان کی :

مجبول کی صورت اختیار کر لین ہے اور کوئی تھیل پر بدسے اور انسان کی :

اِنْ قِنْ شَدِیْ گُو مِیْ اِللَّهُ عِنْ اِللَّهُ عِنْ لَنْ خَدْدًا بِسُسْمَ وَ مَا سَنَّ بِنَ لَمْ اللَّهِ بِعَنْ لَنْ خَدْدًا بِسُسْمَ وَ مَا سَنَّ اِللَّهُ بِعَنْ اِللَّهُ عَنْ اِللَّهُ عَنْ اللَّهُ اِللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَ مَا سَنَّ اِللَّهُ بِعَنْ اِللَّهُ عِنْ اللَّهُ اِللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

و رہوع

. مغدار من نازل كرت من "

عربی زبان میں لفظ مجع علی کے معنی بازگشت با بوش جانا ہے۔ اگر ایک اُ وہی سی مقام سے اُسے اور مجروبیں والیں حلاجائے توعرب کہیں گے ہو دیجے الی مقامیم

### Marfat.com

کرنلان اُدی ابنے مقام کی طون رجوع کرگیا بینی لوٹ گیا ہے ، جیب کمی اُ دہی کی وفات ہو

جانی ہے تو ہماری زبان سے بیے ساختر ہر اُ بیت نوکلتی ہے :

اِنّا بِنْہِ وَ اِنّا اِلْبَيْسِرِ وَالْجِعُونَ

ترجم : "ہم اللّٰہِ کی ملکیت ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ (رجوع کر) جا ہی گئے۔"

اِنسَان دونہم کے ہیں ۔ ایک وہ جنھوں نے سیر کاری سے دوج میں ذہر ہے لیا اور جہان جو کا اضطراب جرید لیا ۔ دوسرے وہ جنھوں سے جین و مبنداعال سے دوج میں کون و جہان جو کو انتہ کی طرف کو الذکر لوگ اِس دنیا سے رخصیت ہوں گئے توا دلتہ کی طرف سے اُ واذائ سے گئے :

با بین الله النفس السهطه بین الدهی الی دیا کا دی کار کا دی کار

### توسي فيصد فحفي

ت زمین کی تمام تررونق ارنمان سے ہے ؟ اورانمانیت انمان کی عفل سے۔
سوالی بیر سے کرعفل کہاں سے آئی ؟
کیا بیا ڈون سے نبکی ؟

اس كا جواب صرف ايك سے كه جهان محفى تعبى انترسے أى - انسان كے و مكر حذيات عم ومرتب بھی اسی و مناسے اسے ہیں۔ بھولوں میں ایک مخفی یا بھد رنگ و کو بھر رہا ہے۔ کوئی البي هي لاز ماموج وسير حس من وبوداد كم سينكرون نف طويل شهنه وطل د سيريس والسير بے شارسانے متا موجود میں جن سے ام اڑو اورسب بھی رہے ہیں۔ ام کا رنگ والفر ا حوشنو کڈنٹ سب کی سب اسمانی جرس ہیں۔ زمن میں مرکہیں موجود ہمیں ۔ مذام کے درخت میں نہ منا حدل میں ، نہ کینوں میں نہ یا تی میں نہ کھاو میں ، نہ وصوب میں نہ ہوا میں۔ اسی طرح علوم و فنون میر عور فرمایت الفاظ توب نیک ما دی ہیں نیکن معانی کہیں نظر بہنیں استے۔ بجرب دازی این مک مرکا کرجند کنابی رفضنے کے بعد تصربت میں جلاکهاں سے اجاتی ہے ؟ اً وى عقلمندكسين بن جانا سے ؟ حب كولى أدمى مائمكل جلانا مجھنے لكناہے نوبار بادكبوں كرنا ہے؟ كياب مانكل لاني ب ؛ زمن وهك مادن سے ؟ اور كھيعرص كے بعد اس كا توازن كيسے. درست بوجانا سے ؟ اسے کون سہارا وہا ہے ؟ اراده کیاجیزے ؟ تخویز کہاں سے اُن ہے ؟ نئی خواہش کیسے بیدا ہوتی ہے ؟ اگر ایک درخت برصرف ایک محفی کارکن مقرر ہو نوان كاركنون كاحساب لكاينيه، اكرم محيول مي حرف ايك لم تقريب ويو تعرويًا بواتوان المعقول كو گینے، مما اب كو بفین موجائے كاكر اس كاننات كے نوسے نبیعد بہلو سادى انكھوں سے اوھیل ہی اور جو کھیے نظر آریا ہے وہ ترسکل وس فیصد سے۔

### ه إلفاقات وحواوت

جب صورت حال برجے کہ کر وروں مخفی کا عظم کا منات میں کا رفر ما ہیں۔ بادلوں کو دوراز سے کھینچ کر ہما ری کھیتیوں بر برسا رہے ہیں، بیج کو چیر کر بودسے بیتے اور دانے بنا دہے ہیں ' بحلیاں جمکا حمیکا کر مردہ زمین کی نس نس میں زندگی تھر رہے ہیں اور سرمنا م براساب وعلل بحلیاں جمکا حمیکا کر مردہ زمین کی نس نس میں زندگی تھر رہے ہیں اور سرمنا م براساب وعلل

كالسليم فرائم كررسيس توجير إنفا فات كي كوئي حقيقت منبي ره جاني - ميم مراس وا فعه كو الفاق باحس إتفاق كهرفيني بين حربهاري كالشيق كانتيجه مذمرو باحس كے اساب و قوع كالمين علم مزمو- اكر كولميس كوامر مكيم مل حاسف مسكندر أب حيوان تك مزبين سك ، كليم الذاك لبية جاست اور بمبرى مل جائے ، تمور راور جراتے جرانے با دتماه بن جائے ، لحقوب لبت تصفیارا جيود كراور مكب جهال باني برجا بليط اتوجم إن تمام وافعات كو إنفاقات كد وبيت بين -حالانكهان تمام دا فعات كے بیجھے البی مفی دماغ كام كردیا ہو ناہیے ، حواساب كی فخلف كراں فراسم كرنا سبع، إن كوليل بريهارى نظر تنه موتى اورجب ننائج وفعدة ساهن أن بي تو ہم اکفین اِتفافات کہ کرمطمئن ہوجانے ہیں۔میرے نقطہ نگاہ سے برگا ڈبوں اور سنوں کا أكس ون نعما دم الم النول كانفسان النن زنى وغيراك وانعات الفاني واونت الله ا اكت مفى بلان كا تنبير بين - وه رت حكيم كسى كى بكرى بنانے يا كسى بدكار وظالم كوكيفركر وار ك بہنجانے کے لیے اسباب کا ایک محفی سلسلہ فراہم کر ناہے جس سے وہی نتا کج نکھتے ہیں جو وہ

### وًا شأن موسى

ا ب کو نا دین کا بر واقع معلوم بوگا که فرعون اسرائیل کے مرنو مُولُود کو فتل کو دبنا تھا حب معنون بے ناب مب معنون بے ناب مبرگریتی ، والدہ خوب انجام سے مخت بے ناب مبرگریتی ، والشت کرسکتی تھی ، جنا نجہ اسے مبرگریتی ، والشت کرسکتی تھی ، جنا نجہ اسے خیال کا باکہ اس سے بہتر تو بر ہے کہ بیج کو در با بین بہا دیا جائے ، جنا نجہ ایک صندون بی وال کر در یا ہے حوالے کر دیا ۔ لہروں نے صندون کوسا حل کے اس مصنف بر بھینیک دیا جہاں والت از قاتی اور اس بی ایک دیا جہاں اس میں میر کر رہی تھی ، اس نے صندون کوسا حل کے اس میں ایک بیادا ما کر در یا ہے حوالے کر دیا ۔ لہروں نے صندون کوسا حل کے اس میں ایک بیادا ما کر در کا میری سیر کر رہی تھی ، اس نے صندون کوکھو لا اور اس بی ایک بیادا ما کی کر کھو کر بہت خوش ہوئی ۔ جب فرعون نے بیادا ما دیا سی طرف کھنجتا ہی جبلاگیا اور اس کی طرف کھنجتا ہی جبلاگیا اور

### Marfat.com

اسے بالنے کا فیصلہ کر لیا جیب واب کی صرورت مینی آئی تو حصرت موسی کی بمشیرہ فرعون کے گھر جا بہنچی ، اس سے بھی کسی نے بوجھے لیا۔ اس نے اپنی ماں کا ذکر کرویا۔ اس طرح ماں بیستے کی اتفاق ملافات ہوگئی۔ جو مکرمصری نصا بالبدگی روح کے لیے ناموزوں منى اورموسى كوولى سے نكال كرموزوں ماحول من سے جانامقصود تھا، لهذاحمان محفى كى محقى كولسل نے اك نیامنصوب نیار كيا۔ ایک روز حضرت موسی علیالسلام كهيں سے گزر رہے۔ تھے کہ "انفاقا" دواوی لونے ہوئے نظرائے، ایک قبطی (از فبیلہ وعون) نظا ا ور دور الرام اللي حبب موسى عليه السلام نے دمکھا كەمخرود مطی غریب امرائملی كوب دىمی سے بیٹ رہا ہے، نوا مفول نے اسے موٹ کو کو کو کا بک ابیا گھونسہ دمید کیا کہ وہ وہیں وصر موكيا مرسى عليه السلام خوب بإداش سے مصال تطلے اور مُدّ بن من صفرت ننعيب عليه السّلام ك لأن إتفاقًا " بيني كئة وه اس طرح كر جلية علية اكد البيد مقام بر جا تکے جہاں ہوگ ربوروں کو باتی بلار سے تھے، وہاں دمکھا کروولو کیاں کا فی عرصہ سے ا بنی با ری کا اسطا دکرد می بین اور انصی دومرے گورسیے موقع می نهیں دیتے - موسی عليه السلام الكي والصف اوران كے ريوركو يا في بلا با - اس سلوك سے لوكياں مهت منا ز سويس اور كيف لكين كربهاوس كفريد - اس طرح حضرت شعبب عليه السلام ا ورموسى علیہ السّلام کی اِتفاقا "ملاقات موکئی۔موسی علیہ السّلام اس مرو تحدا دربدہ کے کا ل كئى برس رسع - تهذيب و زركيرى عام منا ذل طي كين اور بالاخراس مقام برجاليج حس برالدائفين فانزكرنا جابتا تقاسه

اگر کوئی تنعیب اکسے میبٹر نتانی سے کلیمی دو قدم ہے (اقبال) اس دا نتان کی تمام کر باں بظا مر اقفاقی دا نعات معلوم ہوتی ہیں۔ والدہ مولی کے دماغ میں دریا کا خیال من ، دریا کا صندوق کو ساحل بیر بھینیک دمیا ، وہاں فرعون کی بری کا مرجود مردنا ، فرعون کا برنسیدا کرنا کہ بہتے کو بالاجائے ، وہاں اخت مرسی کا بہتے کو بالاجائے ، وہاں اخت مرسی کا بہتے کو بالاجائے ، فالما ، فنطی کا ایک گھو نسے سے مرحانا ، موسی علیدالسّلام کا بھاگ نسکتا ، واہ مرسّحیب علیالسّلام کی بجنبوں سے ملاقات موجونا اور اس طرح نشعیت بنک اور نشعیت سے کلبی کا کہ بہنچ جانا ایر سب کھید از فاق ت مرحانا اور اس طرح نشعیت برنمام واقعات اس بلان دمنصوب کا جمعہ عظم موجونا کی کا محتری کو نسل نے نیاد کہا تھا۔

ىبى كمانى التركى زيانى سنيے . :

جب الله موسی علیه السلام کوچکم د با که فرعون کے بال جا و توموسی نے کہا:

مرس اسے رت الجرون کو تھی مبرے ساتھ بھیج ، کیونکہ وہ بڑافصیح للسان سے مبری بہت واقعیم علیہ السان سے مبری بہت وصفے گی اور ہم ممل کر ننری حمد و ننا کے گبت گا ہیں ہے۔

اسے ، اس سے مبری بہت بڑھے گی اور ہم ممل کر ننری حمد و ننا کے گبت گا ہیں ہے۔

اسے ، اس سے مبری بہت وصفے گی اور ہم ممل کر ننری حمد و ننا کے گبت گا ہیں ہے۔

حواب ملا:

رُّم مُقَارَى وَرُواسِتُ مِنْ طُور كُرِنَّ مِيْنِ اوَدُ وَ لَعْتُ لُهُ مَا يُنْ الْمُولِيَّ الْمُحْوَى الْمَا الْمُولِيِّ الْمُعْلِيْ الْمُولِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْ الْم

جِنْتُ عَلَى مَدُرُ سِيْمُوسَى و (ظا: ١٣١١ - ٢١) ترجم : سم سنة بينم بر دومرا احمان كياسه - ببلا احمان أس وقت كيا تفاجب تحقاری والده کے دماغ میں بر تحویم والی تھی کہ بہتے کوصندوق میں رکھ کر دریا میں بها دو ' تجير دريا كو حكم ديا كه صند د ق كوساحل بير تجيينك دو ' نا كه تيرا اور ميرا ويثمن نيبي فرعون صندون كو المحاسے - ميں نے تمحاری شخصتیت ميں شنسن و مجتبت بدا کر دی ، تاکه متحاری مرورش نهاری مگرانی مین مور وه وفت محیی باد کرو حب ہمھاری بہن فرعون کے گھر جابہنجی اور کہنے لگی : کیا میں تمھیں انسی داہم بناؤں ، جواس بيے كى اجھى طرح دمكھ مھال كريكے - اس طرح سم نے تم كو منهاری ماں کے باس کونا دیا ، ناکر اس کی انکھیں تھنڈی ہوں اور اس کی ہے قراری سکون میں مدل جائے۔ تم سے ایک اُدی کو مار ڈالا تھا ، سم سنے محصين بإداش فنلسط بجاليا - سم سنة تمطين مختلفت انتلاؤن من طوالاء تم مدين ميں كئى رس رہے اور ان تمام مراحل كوسط كرنے كے بير اس مقام بر أبى كنے جہاں ہم محصیں لانا جاستے تھے۔"

مخفی کونسل کے اس نمام بلان کامفصار کیا تھا ؟ برصدر کونسل کے نہ و تعاسے کی زیان سے کسنے :

وَ سُرِسُدُ انُ سُهُنَّ عَلَى السَّنِهُ اسْتُضَعِفُو ا فِى الْاَرْضِ و نَعْبَعَلَ هُمْ اَ سِبَّتُ وَ سَنَعْعَلَهُمْ السِّبِ الْاَدْضِ وَ سُرِي النُوا دِسْنِينَ وَ وَسُمَكِنَ لَهُمْ فِي الْاَدْضِ وَ سُرِي النُوا دِسْنِينَ وَ هَامَانَ وَ جَسُوْ وَهُا الْمِنْهُمْ مِثَّا مِسْرُعُونَ وَ هَامَانَ وَ جَسُوْ وَهُا الْمِنْ مَثَا الْمِنْهُمُ مِثَّا مُكَا لِنُوا الله مِنْهَا كُمْمِ ان مِنَ الرَّائِيلُ كُونُوا ذِينَ جَفِي ضَعِيفَ و ترجم : " بهادا إداده برنفا كممِ ان بن الرائيل كونوا ذِين جَفِي ضَعِيفَ و دَنبِل كر دیا گیا تھا - الحقین كائمات كا الم اور زمین كا وارث بنائیں - الحقین الم اور زمین كا وارث بنائیں - الحقین الم تخدیت و علیم عطا كریں ، مجیر فرعون ، المان اور ان كے عساكر كو وہ نما تج وكھائيں جن سے وہ فاگف تھے ."

بریمتی وہ انتہاجی کی ابندا مصرت موسی علیہ السّلام تفے۔ ا ب کے بد ابنی بنی امرائیل سے میفیں ا ب نے فرعوی کی روح گراز اورانسا نبیت سوز غلامی سے نجاب ولائی مفی ، انبیا کا ابکے نظیم وحلیل سلسلہ نشروع بڑوا ، جن کی تعلیما ت سے انسا نبیت کی تفدیر و ناریخ بدل گئی۔ ا جس فدرا المامی صحائف و نبا میں موجود ہیں ، خواہ وہ جبین و مہند ہیں ہوں یا ایران و عرب میں ان کا نرول موسی کے بعد مؤا نفا ، موسی علیم انسلام سے بیلے نا ذل نشدہ المام کا ایک ورت تک دنیا میں موجود منہیں .

عور فرط سے کہ اس عظیم مقصد کو صاصل کرنے کے لیے کارکنا نی قضا و قدر کو کیا کھیے کرنا

بیطا' اور داشانِ موسیٰ کِن جُرِ اسرار رًا ہوں سے ہوتی ہوئی انتها بر بہنجی۔

مجھے دوبارہ بر کھنے کی ا جازت دیجے کہ ونیا ہیں جا دنتہ با اتفان کوئی جبر نہیں.

مروا فعہ بلان کے نخست ظہور ہیں کا ناہے۔ بر بلان کمجی انسانی ہونا ہے اور کمجی خدائی۔

مؤخر الذکر کو ہم ابنی زبان ہیں انفان باجاد نہ کہہ دینے ہیں۔

بهما لنط عمال كاوثر ملان نبيه

حب ہم کا منات برا بک نظر النے ہیں نو برخنیفت ما منے ایمانی ہے کہ اللہ کی سرخلین مرفعل اور مرا فوام ہما دے فا ندسے کے لیے ہے۔ بربا ول ہماری کھینیوں کے لیے ہیں ، بر درخت ہماری ڈیمن کوسیانے ، ہما دے لیے بھیل ہم ہینجا نے اور ہمین کھوب ہیں ، بر درخت ہماری ڈیمن کوسیانے ، ہما دے لیے بھیل ہم ہینجا نے اور ہمین کھوب سے بحلیانے کے لیے ہیں۔ بر مہوا ، بربانی ، براگ ، بردونشی ، برخراں ، بر بہار ، بر بہار ، بر براسماں ، برجا ند ، بر سورج معب کے سب ہماری خدمت برلگے ہوئے ہیں۔ بر اسماں ، برجا ند ، بر سورج معب کے سب ہماری خدمت برلگے ہوئے ہیں۔

ہماری حیانی صروریات کے میا تھ میا تھ اس نے ہمارے روحانی تفاصوں کی کمین کا بھی اسطام کیا ہواہی اس نے سبتکر وں کہ بین آمارین، لا کھوں ابنیا بھیجے اور علی واولیا کا ایک تا تا با ندھ دیا بجب انڈ کی مرتحلین ہمارے فائرے کے بیے ہے اور اسی بنیا برہم اصورت العالمین، رجم اور حمیل دت کو رجم اور کریم کئے بین تو بھر ہم بر تنبیح نسکالنے بر مجبور میں کر فیعن دسان، تطبیف اور حمیل دت کو انھی لوگوں سے بیار بو ممکن ہے جن میں دحم، محبت ، فیاضی، خدمت اور مروت کے خدالی اومان مرحود موں فیاض خدائے دنیا میں خدائے دنیا ان کو کیسے لیے نسکر ممکن ہے ؟ ما دی کا نیات سے مرتب کی کے دالا رب ظالم ، کمنگذل اور جمانی اور اور اور سے کیسے ممکن ہے ؟ باکیرہ ، حمیل اور طبیف اللہ کی دوستی نا باک غلیظ اور بدکا دا فرادسے کیسے ممکن ہے ؟

جمیل ور فیج اعمال ہی وہ دمشتہ ہے جو ممیں رہے کا نتان سے منسلک کرسکتا ہے۔ بدرشنہ فائم ہونے کے بعد جبان محفیٰ کی تمام اجھی طاقتیں ( ملائکہ و إرواح ) ہماری معاون بن حیاتی ہیں، مرمعا ملے میں ہماری مدد کرتی ، ام مرسی کا درما میں بہا یا ہوا صندوق ساحل بر لگانی ا درمولی و تعدید کی ملاقات کا انتظام کرتی ہیں۔

چوففی با خونما با خونما کے بین بن دیگ بھر والے ہے وہ کہ بید کے انسا نہ جات کو بھی دیگین بناسکنا
ہے، وہ ملاح جو اسمان کی مبلکو چھیل میں گھٹا دُس کے سفینے جلا والے وہ بخوارے جیون کی نیا
کو بھی ساحل کا شنا کر مکتا ہے اور وہ حنائی انگلباں جو کلی کو گد گدا کر تھیول بنا دہی ہیں وہ بخوارے غینی ارزو کو تھی کھیل مکتی ہیں لیکن مشرط برہے کہ ہم کوئی البی حرکت مذکر بی جس سے ان مخفی دومنوں کا مزاج برہم ہوجائے جن تو گول نے اس فیفی دنیاسے دابطہ فائم کیا ہے مثلاً اولیا ، ابنیا و فیرو۔
ان تمام کا تجربہ برہے کہ وہ طافتیں نیکی سے حونی ہوتی ہیں اور گنا ہ سے ان کی بیشانی بر کی رہوجائے۔
ان تمام کا تجربہ برہے کہ وہ طافتیں نیکی سے حونی ہوتی ہیں اور گنا ہ سے ان کی بیشانی بر کی رہوجائے

مخرب کا ایک صوفی کیڈ بیٹرائی کتاب ما مٹرز انڈدی یا تھ" میں کھناہے کہ کہ اور رہے ایک طرف " بعض صحیر فی صیر فی مثلاً ناشات نه ریمارکس اور مخول وغیر محمی حسم سطیف ( داخلی اِنسان ) کور بشیان کر دینے ہیں اور مصر اثرات کا دروازہ کھول دینے ہیں "
کھول دینے ہیں "
ایک اور حکیم مکھنا ہے :
" چیننفی افتد میرانی توجی مرکز کر لینا ہے ، وہ ختماً اس کے سانف ایک

رانان کو حیرانبی طافتین مین دی بین ، جن سے وہ ما دی اورافتری دنیا بید انرانداز موسکناہے - ایک بے غرض انسان کا رویہ مینیند بر مؤناہے کہوہ دوسروں سے محبت نیز ان کی خارمت کرے - مرفرو درخفیفت ایک انسم مرز (ایکے جیجے دالا) ہے، جو ابنی اندرونی فو نوں کو دوسرون نک بہنجا نا ہے " راشانی)

#### Marfat.com

### ه حوادث اورفران

بمعرض كريكي بين كداس كابتات بين إقفاق كونى جيزينين بلكرم وافعرابك سكيم اور بلان کے تخت طہور میں او آ ہے، اگر ہم کسی بہاری یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں تواس کی وحرکسی طبیعی اخلاقی با روحانی قانون کی خلات ورزی موتی ہے۔ ایک کمر درکشنی کوسمندر کی طوفا في امواج من وال ديما طبيعي فانون كي خلاف ورزي سب اس كشتى كا ووي جا ما ليتني ہے۔ اگ میں کوونے کالازمی نتیج جلنا ہے۔ اگ اور جلنے کا رشتہ بالکل واضح ہے۔ دوسری طرف انسانى زندگى كچيرالسيدهادت سيدهى دوجار بونى سيد، جهان اعمال ونمائح مس كولى علافه فالم كرنا دستواد مونا ہے۔ وص كيجے كرا كي وولت مندمروم أ زار اپنے دسوخ كى برولت ملكى فالون كى كرنت سے بجیا جلا جا ماسے اور بھركسى بنكسى منزل بر اس بر فالح كرجا ماسے ۔ لوگ ہی کہیں گے کہ اسے اپنے کر توتوں کی میزاملی میکن بیریانت کوئی متحص مہیں مجھا میکے گا ، کہ کس فاعدسے سے مردم ازاری فالح کی علمت بنی - مربد کادکی زندگی میرا لیسے حواوت اسے دن توسے رہنے ہیں کر کھی حوالات میں ہمنے جاتا ہے ، کھی نا تھے سے مکراکرلات تروا معصا ہے اور کھی اس کا کون بخیر جھیت سے گر بڑا تا ہے۔

وَلَا بَرَالُ السَّرَيْنَ كَعَنُولُوا تَصِيبِيهُمْ بِهَا صَنْعُوا قَادِعَتُ مِنَا صَنْعُوا قَادِعَتُ مِنَا صَنْعُوا

ترجم : " نافرا نوں ہے ان کے کرنوتوں کی دجر سے کوئی ناکوئی مصبیت ہمیشہ وقتی ہی رمتی سے "

وُمِنُ البَيْسِ الْمُؤَارِ فِي الْبَعْرِ كَالْاعْلَامِ هُ إِنْ بَيْنَا لَا مُلَاعِلُمُ وَانْ بَيْنَا لَا الْمُعْرِ كَالْاعْلَامِ وَالْمَالُوعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِ كَالْاعْلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بسبکا کست بوا و کعفت عن گت بر قر رشوری ۲۲-۳۲)

ترجر به سمندری بیا دون جسے جاز افتری علامات بن - اگر افتر جا ہے تو موا کو

ردک کرجازوں کوسطے بحریہ ساکن کر دہے - اس میں صابر و ثناکر ان نے لیے کچھ

امان موجود میں اور یا ممافروں کو ان کے اعمالی مدی یا دائن میں غرق کر وے میکن

امان موجود میں اور یا ممافروں کو ان کے اعمالی مدی یا دائن میں غرق کر وے میکن

امان موجود میں اور یا ممافروں کو دیتا ہے ۔

الرا و دوکھ نیز نمکی اور سکھ میں کوئی ابسا دست موجود ہے جسے ہم ما دیکھ سکتے ہیں اور سکھ سکتے ہیں اور سکھ سکتے ہیں اور سکھ سکتے ہیں اور سکھ سکتے ہیں اور جہان رواں کا اور سکھ سکتے ہیں البکن میر دنستہ ان محکم ہے کہ فلک نملی فری کی کوئی کر دنش اور جہان رواں کا کوئی جا دنہ اسے نہیں نوٹر سکتا ، بظا میر بویں نظر اگا ہے کہ تنجوسی سے دولت بڑھتی ہے لیکن انداسے نمگی در ن کی وجہ قرار دیتا ہے :

وَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس سے زیادہ واضح است بیرسے:

فَا مَّ مُنَ اعْطَىٰ وَاتَّفَىٰ لَا وَصَدَّىٰ بِالْعُسَنَىٰ الْمُ الْمُعْسَنَىٰ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

ترجم : " وشخص الله كى راه مين حرج كرنا ، گناه سے بحيا ، اور الهي با نوں كو صحيح المحت بنا ميم بهنجا بن گئاه سے بحيا ، اور الهي با نوں كو صحيح ملاحت بن ميم اس كے ليے أما تبال ( فراخي رفق ، سكون ) بهم بهنجا بن گئے . دو سرى طرف جو أور ي نحل كرنا ، لوگوں كى تكاليف سے ليے نباذ ربنا اور الهي بانوں كو حقال تا ہے ، بم اسے دكھ اور تنگي رفق ميں مبتلاكر ديں گئے "

وكرجرا

بم عرص کرچے بین کرھان کا سفرانڈسے شروع موکرا فٹربی بہ ختم میر ناہے گویا افٹدانسان کی اُخری منزل ہے :

> وَ إِنْ إِلَىٰ دُرِّيكُ الْمُنْفَىٰ (۱۸: ۱۲) ترجم : " متحاری انجری منزل الله ہے"۔

کوئی مسافر منزل کے نعتورسے غافل نہیں ہوسکنا اور بیرا خیال رکھناہے کہ داہ سے کھنگ د جائے۔ نشام اور جیات بر مرسافر کو مختلف حوادت بیش انے ہیں کیھی نتام اور کمبھی کوھیوڈ کرکسی بگیڈنڈی برجل بڑ تاہے کمبھی گنا ہ کے غاروں میں گرجا ناہے ، اور کمبھی عادمتی دل کشیوں میں الحج کومنزل سے خافل موجا ناہے۔ رتب وجم وکریم نے ہم بر برخاص نواز منن فول ٹی ہے کہ منزل کی تمام علامات بنلا دیں۔ بگیڈنڈ اوی سے خرداد کر دیا۔ غادوں اور کو ھوں کا بیٹر ویا یا کہ ہاری جروت وعریت کے گن گانے والے اور در مصائب اور در مصائب کا فتد کا در در مصائب کا فتد کا در در مصائب

منطقی طوربر وکرخدا اورمرت میں کوئی دابطہ فائم کرنا 'ناممکن ہے لیکن یہ ایک زیر دست حقیقت سے کہ جر لوگ نمام گنا موں سے بجینے کے میرفہائے جمدوننا گانتے ہیں وہ دولت اطبیان سے مہرہ وافر بانے ہیں

ألًا سِينِ كُرِاللِّي تَكُم تَكُم مَا الْفَالُوب - (١٣ : ٢٨) ترجم الماد وكلوكر الله كى بادست ويون كو اطبيان حاصل سوناسيد" وَ سَبِيْحُ بِحَهُ لِ دُيْكُ قَبُلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَ قَيْلُ عَنُووبِ كَمَا وَ مِنْ الْمَاكُ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَ أَظُرَاتُ النَّحَاد لَعَلَّكُ نَتُرْضَى ٥ (١٠: ٣٠) ترجمہ : " طلوع و غروب م فناب سے بہلے ، منت کے دوران اور دن کے تناروں بر الله كا حمد كبا كروم ناكم تمحيل سكون و اطبيّان نصيب سو" با سَها السَّانُ السَّواالْكُعُوا والسَّجِلَاوَا وَاعْبُدُوْا دُسِّكُمْ وَافْعَلُواالْخَدِيْرُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٥ (٢٢: ١١) ترجم : " ایمان والو! انتد کے ماہنے تھاک جاؤ ، سیدسے کر و ، صرف اسی ک

عیادت کرو ، اور نیکی کی نتا سراه بر رفیصے حلید ، ناکه تھیں کا میا بی حاصل سو"

التدفي قرأن من دو كها نيان ميان قرما في بين- أب محي تمنين : ا قول : ایک بستی کے لوگ اپنے کھینوں میں اس خیال سے بہت سویرے جاہیتے کرمیاکین کے اُسے سے پہلے ہی سب کھے ہمسٹ کر گھروں کو والس جلے جا بئی ۔ جا کر کیا وہھنے بین کرمارا فرمن حل جیاہے:

فَلَمَّا رَآوُهَا قَالُوا إِنَّا لَصَّا لُّونَ - يَلُ غَنْ مَحْرُوهُونَ قَالَ آوْسُطُهُ مُ الْمُدَا تَكُمْ لُو لَا تَسِيْعُونَ. وَالْوُا سَيْمَانَ رَيِّنًا إِنَّا كُنَّا ظَا لِسِينَ - و١١ : ٢١ - ٢١) ترجمہ بی جب بیرحالت دیکھی تو کھنے لگے ، ثما بیرسم داستہ تھول کر کہیں اور ای نظلے
ہیں ۔ جبر کھنے لگے اُت ! ہم کمٹ گئے ۔ ان بیں سے ایک تیک اُوی نے کہا ۔ کیا
میں تھیں ہمینیہ برنفیجت تنہیں کیا کرنا تھا کہ اونڈ کو باد کرو ۔ میب نے کہا ۔ اونڈ ہر
عیب سے باک ہے ، فقور سما ذاہی تھا ۔"

اس مکابن سے بہی تنجہ نکلنا ہے کہ وکرو بیج سے اسان حوادث تل جانے ہیں ۔ حدوم : حضرت و والتون علیہ السلام کسی بات براست مگر گئے اور الدینے اس کساخی کی منزالوں وی :

قَالَتُظَنَّهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفَكُولَا الْحَوْتُ وَهُو مُلِيمٌ وَفَكُولَا النَّهُ الْحَوْلَ النَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَّا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

انرجر المرتحیلی اسے نگل گئی اور وہ بہت ناوم ہوا۔ اگر وہ ہما ہے۔
ان خوانوں (نبیج کرنے والوں) میں نہ ہونا نوبطنِ ماہی میں فیامت نک رہنا۔
انگن ہم نے اسے نکال کر میدان بر بھینیک ویا اور وہ بہت نارهال تھا "
کنتی عجیب بات ہے کہ حصرت بوئٹ و ذوالتوں) بیلنِ ما ہی سے اس بنا بہکل ائے
کہ وہ افٹاد کا ذکر کیا کرسنے تھے اور عجیب نر بر کر اگر وہ بہتی والیے خدا کو ما د کہیا کرنے نو ان کا نومن مجلبوں سے محفوظ د نہا۔

مرا خبال برسے که دکرالی سے جہان مخفی کی وه طاقتیں ، صفی ملائکہ کہا جانا ہے خوش مونی بین حبین و وجہر اومی کی کون ففر بہیں کرنا ۔ ذکر و نفوی سے وہ واخلی انسان جو اس حبیم خاکی کے غلا ت میں لیٹنا موا ہے جمیل ولطیعت بن جانا ہے اور فرنسنے اس سے بیاد کر نفر ہی ۔ ان کا دنستہ ہما دے سیم لطیعت اس سے بیاد کر نفر ہما دے سیم لطیعت بیں۔ ان کا دنستہ ہما دے سیم لطیعت

سے مور اسے - اگر گناہ کی وجہ سے حبم لطبیت مستح وعلیط موجی ہو اس سے تعقن کی لیٹیں اکھ دہی مهوں نو فرنستوں کی کیا محال کہ فریب بھی تھیں کے کسکیں۔ نیک بوگوں کے مبتنز ملکہ تمام امور ملائكه كى امداوس سرانيام بالنه بين وه جها دمي جائي توفرست سائف بوت بين ، ر برروحنین کے وافعات) - انصی حوادث سے بجانے ہیں۔ کامرانی ومسرت کی سی سی . نجا وبنه ان سکے دماعوں میں ڈالیتے ہیں ۔ اسمامی محص کو باں تہم ہمیجائے ہیں۔ سرول میں ان كے ليے حذب احرام بداكرتے ہيں، جواحزام دوى، خام اسمن تركز احاجرام وي دا ما کیج بخش اور بامو کو حاصل موا مفا وه برسے سے برسے شمنساه و فانح کولھی نربل مکا۔ سوجینے کا مفام سے کہ ان سے نوا فقیروں کوکس جیزرتے حیوب عالم بنا یا تفا ہ کیا اس کی وحربهم هی ؟ کیا برلوگ فراید، ایدلسن اورسوش سے زیادہ علم رکھتے تھے ، تو تھورا بد کیوں رومی نہیں سکا ؟ کیا ان کی مفیولیت کی وجردو لت تھی ؟ تو تھے والمیا اور برسلے كواجميرى ومن كر كنيح جمامقام كيون حاصل نرسوا؟ إن حضات كو دنيا سير رخصت سوستے کئی صدماں گرد حکی ہیں نیکن کر وڑوں در ان کی محبت کا تحبت برمنور کھیا ہوا سے اور آج بھی ایک ونیا ان را ہوں کو توج رہی ہے ، جن سے برنے ہوا کھی گزرے

سرحرب زي

بر محرضری می وه اداره سے جہاں رومی وعظا رسنے ترسن ماصل کی تھی حس کے معلق حکیم مشرق نے فرما یا تھا :

عظاد مو روی مو دانی مو دانی مودای مود دانی می دانی دانی می دانی دانی می دانی می دانی می دانی می دانی دانی می دانی دا

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَلَمَ هَا مَنَ اللَّيْلِ فَسَلَمَ هَا مَنَ اللَّيْلِ فَسَلَمَ هَا مَنَ اللَّيْلِ فَسَلَمَ مَنْ اللَّيْلِ فَسَلَمَ مَنْ اللَّيْلِ فَسَلَمَ وَمِهِ وَالْمَ الْمِيْلِ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بہلی یا ت کسی نوشیج کی مختاج نہیں ، سحرصبر کی نظرائے میں منزل بعبی اللہ بہری ہے اورجہان دیگ وگوکی کوئی کشینش ایسے اہنے مقصدسے عافل نہیں کرسکنی۔

تحرير روح ي صدابيے۔

ترجم : " منب بداری نفس کو کھینے کے لیے بہت مفید سے - اس سے بات میں

ا م باکننا ن کے مررشے منہ میں سنگٹ وں متعرا وا دُیا موجود میں جن کے کلام میں بروا زنخیل الطافت مفامین ، وقت استفادات بھی تشنبیهات مب کھیموجود ہے ، لیکن ان تمام من دیک بھی ما قط ، جامی ، نظامی با عرافی مہنی ملتا ، کیوں ؟ اس لیے کر برحضرات اس اوارسے (سے خبری) میں واخل ہی ہمیں مہوستے، جہاں سے دوح کو تم اجال الطافت ا ورفوت ملنی ہے اور اس لیے ان کا کلام اس گدا زسے خالی ہے جوما قط وسعدی کے کلام کا طرهٔ امنیا زنفا عکیم منزق کوبھی بہ دولت اسی منبع سے ملی کھی۔

وه خود فرماتے ہیں عے

ر محصوسے محصسے لندن میں میں اواب سحر حرری

سلطان بالبوء تليم نتاه اوربابا فريد كوكز رسے متر ننس موحى بس تعكن ان كے كلام كاجرها كجير برط صبى رياسيد وبهائ مي كھوميد، مزاروں رُوصوں وربران طرلفت کی گذیوں برجائیئے ، میلوں کی میر کیجیے ، سرحگہ ایسے مطرب ملیں گے جو اِن حضرات کا کلام گا دہے ہوں گے۔مفنولیت عامر کا برمفام انفیں کیسے حاصل میوا ؟ جواب ایک بی سے کہ سحرحری کی بروامت ۔ اگر بریانت نہ ہوتی تو نبر مزومتی اور لا ہور و وہلی سے دب مک مزادوں دومی برا موجکے موتے ۔ حالا مکرکیفیٹ برہے کہ سے - مذا بحقا عيركونى ردمى عجم كے لالدزاروں سے وسى أب وكل إبران وسى تبريز بسے ساتى

وَالْبَيْرِينِهِ مَا أَنْكُلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِفَعُهُ تذجيه والا ياكيره كلام اعمال صالحرك أير لكاكرا ولذي طرت أولانا بعد وناطروه)

#### Marfat.com

کیڈ بیبٹر کا دفتا دہے :

"جن سبرت کی بنیا و نقوئی کی محکم جیان بیر ڈالی جلئے ، وہ خبر و فیان بیر ڈالی جلئے ، وہ خبر و فیان بی خاتم الجنبی بن جاتی ہے - بیر سبرت نیبان کی ایک مسلسل ، مرتفی اور غیر مختتم الجنبی بن جاتی ہے - بیر سبرت بعدا زموت بھی و ندہ دیم جیوڑ جاتی بعدا زموت بھی و ندہ دیم جیوڑ جاتی ہے ۔ اور جارات بی دو جاروں فانی ہے ۔ دوج اور لڈات دوج غیر محد ودولا فانی ۔ دوج کی لڈات بی ڈویے ہوئے لوگ حدود ِ زمان ومکاں کو تو ڈکر لافانی و مے کراں بن جانے ہیں ۔"

نہیں ماحل نری تسمن ہیں اے موج ! محصل کر صبی طرف جا ہے بچل جا

# ول کی ویا

(نفأفت: اكتوبر مودور)

دل کی دنیا ایک ایسی ترا سرار دنیا سے حس کی وار دات و کیفیات کا اوراک ہماری عقل نارسا منس كرسكني - بول نوكا شات بس اور عيى بيے شمار البي است موجود بي جو ہمارے فہم سے درا تر ہیں۔ مثلاً عقل ، نظر زمانہ ، متعور ، تحبت الشعود و حدان وعرف . لیکن ہم ان کے وجود کا ایکار نہیں کرتے اوراین نافہی کا اعترات کرلیتے ہیں۔ ووسری طرف جب كوئى خدارسدها النان سم سع توروسرور وحدومتى اغيبي طافنول ورا وازون كا ذكركر ناسب تدمم است مطی محد كرنظرا ندازكر دسینے بین ، حالا نكر دنیا كے برا ہے رہا ہے اخلاقی وسیامی انقلابات امنی وبوانوں کے پداکردہ تھے۔ یہ ایک سکم حقیقت ہے كه حبب تك كسي جذبه بن تندّت كي جنين با حركت بيدا مزيو انسان كد في عبر مهمولي كارنام د کھاہی ہمیں مکتا جنگیزومکندری نام اوری کاسیب ان کا جذیر ملک گیری تھا۔ برلا اور والمباك تمول كالمحرك حوب افلاس تفا اور سطسه المن فلم كى تخليفات بالوحذيد شہرت کا تنبیح تحقیں باحدیہ اصلاح و تحدید کا حصیت مک ایک اوسی عفل کے زیر اند رتها م نووه برا فلام سے بیلے سود و زیاں کا اندازہ سگانا، خطرات کا جائزہ لينا اورسر قدم ميوتك ميونك كرركصناس والسااومي عموما كبزول اور الحاد معجها حانا سے ، نبین حب کسی شخص برکوئی حدیہ عالب اُ جانا سے نواس سے مرحمولی اعمال مرزدم ون الكت بين عشق من ولادن تنها بهاوكا ط والاتفا-الدوروميم

نے تخت جھوڑ دیا تھا۔ عصے کا حالت بین کسی دومرے کوفنل کر دینے کے وا فعات اسے کون دیکھیے اور سنے میں انے بین ۔ بیرحقیقت ہے کہ اگر مہا دے شعراً ، اولیاء ' اور ملی زر دست حسّاس اور حذبانی "مرمونے توعالیاً ان کے کا دنا موں پر دنیائے انسانی بون نا ذاں مذہونی ، جب ان وبوانوں بیرکوئی بُری دوج مسلّط موجاتی ہے ، تو برجیگیز ، بلاکو ، فرعون ' فارون اور نمرود بن جانے بیں اور جب ان بیکسی باک عظیم روح کا فنبط موجانا ہے تو بر بولئی و الرام بی مسقراط ، افلاطون ' افبال و گو سے اور حسن وحد کی صورت میں جادہ گر میونے ہیں ۔

# اجمى أوربرى روح كانسلط

گر ہماری می ووعفل اس بان کو محصے سے قاصرہے۔ میکن لاکھوں انسانوں کا مشابره وتخربه ثنا برب كه بعن ا وفات الحقي بالرى ا رواح وماغ برفالين بوحاتى ہیں ، ای کھ یا وں مرط جانے ہیں۔ منہ سے دراؤی جبخیں تکلنی ہیں، جہرہ مصبا تک بن عا نا سے اور المحصوں سے اگر برسنے لگنی ہے ، ابسا اومی یا نوہمل حکے منہ سے تکالنا ہے ماعری، فارسی الگریزی وغیرہ کی عبار نتی مرصنا منزوع کر دیتا ہے ، اور با بهرستی مرحا ناسید. وس صورت جال کو" جن برج جا نا کہتے ہیں ، وس جلے کے دوران حوصلے مرتفن کی زنان سے نکلتے ہیں، وہ اس کے اپنے نہیں ہونے بلکہ اس دوج کی كادىنانى بونى سے حود ماغ نرجها جانى سے اس صورت حال كا ايك ما فق سامنطر ٠٠٠ اس لوكى من على نظراً ناسع حسد سينامزم كا ما مرسي سون كرك ا بنا اداده اس بر مسلط کردنباہے، اور وہ لاکی اس کی خوامیش کے مطابق لولتی ، مامنط ماؤں ملاتی ، بلكر كسى مها دسے كے بغر سُوا من معلق موحانی ہے۔ مجھے اس طرح كے كئي مناظر ائتی ا مکھوں سے دیکھنے کا اتفاق میوا سے سراوا پر میں ایک طالب ملم کو دیکھا کہ

مخطے دوران اس کے ہم تھ باؤں مطاکھے ، وہ بار مارجیجیں مار ما اور ساتھی السی ز با بول کی عبارنیں مرصنا جن سے وہ نا اسنا تھا پر سوال کی عبارنی موت اور کے ایک سنیا ہال میں بنگال کے ایک بر وقبہ ہے ایک لائی کو اسٹول برکھڑا کرکے سلے ہے ہوئن کیا ، اس کے معروہ استول کھینے رہا اور دہ لوکی بڑوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ گورنسٹ کالے کیمیل بور کے ایک لیکجرار میں 190 رہی کواچی گئے اور وہاں انصاب دل و وبینے کے دُورے بڑے گئے، جب طبی علاج ناکام ہوگیا توکسی نے ایک ایسی خانون کا بیته و با جوارواح کوطلب کرسکتی تفی جینانجر براس خانون کے باس سکتے، اس نے انصین ڈرائنگ روم میں مھایا اور کہنے لگی کہ مین حو د تو کچھے مہیں حانتی البنہ انتا كرسكتي ميون كركسي يؤسے طبيب يا واكث مثلاً بقراط، بوعلى سبنيا وغيره كى روح كو طلب كرلول ا دراب اس سيم سنوره لي اس وقت ان كم ما غفا مك ليسي صاحب تھی تھے جو یا مرسطری میں ول جیسی رکھنے تھے، انھوں نے احرار کیا کہ سب سے پہلے یا مہٹری کے متنور ما ہر کیروکی روح کوطلب کیاجائے۔ جو تکہ وہ خاتون روح کے تسلط سے ہوش ہوجانی تھی اور اس کا جسم جور ہوجا نا مخفا اس لیے اس نے کہا کہ وہ ایک دن میں صرف ایک ہی روح کوطلب کرسکنی ہے۔ فیصلہ ہی مواکہ اس روز كبروكى روح كويلا بإ خاسة - اس كے بيدسوا بركم اس خانون كے كہنے بر میروندسرکے ساتھی نے ابنی مخصلی میز بر رکھ دی اور وہ خانون ہے ہوئنی ہوگئی۔ اس حالت میں اس کے منہ سے جھے سان منطق تک ایک نفر برجاری رہی جی کی را نيدا تون موى :

" كُلْم ما دِننگ أبورى يا دْى ! كبروسيكنگ "

Good morning, everybody, Chairospeaking.

ا دراس کے بعد یا تھے کی تمام تکبیروں برسیرطامس بحث کی ۔ آخر میں کہا ا

ا ورئيسية من د و يي بوني خاتون د ويا ده بوش من اگئي -

العَرْشِ مَكِيْنِ مَطَاعِ نَسُمْ الْمَدُنِ الْمَدُنِ الْمَدُنِ الْمُدُنِّ الْمَدُنِ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدَنِّ الْمُدُنِّ الْمُدَنِّ الْمُدَانِ السَّمِعِيْنِ وَ مَا هُو لِنَفْولِ السَّمِعِيْنِ وَ مَا هُو لِنَفْولِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِيْنِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِيْنِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِعِيْنِ السَّمِعِيْنِ وَمَا السَّمِيْنِ السَّمِيْنِ السَّمِيْنِ السَّمِيْنِ السَّمِيْنِ السَّمِيْنِ وَمَا الْمُسَامِقِ السَّمِيْنِ السَّمِيْ

ترجم : " یہ قرآن ایک جگیل و بزرگ فرشنے کا کلام ہے ، جو صاحب قوت ہے ۔ رت الورشن کے باس مقیم ہے ۔ آسانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے ۔ رت الورشن کے باس مقیم ہے ۔ آسانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے ۔ جو بے حد دبانت دار ہے ۔ مخطادا نبی کسی جن کے زیر اثر بینی مجنون

بنیں ۔ بخصارے دسول نے اس بزدگ فرنستے کو ایک دوشن افق بر دیکھا تھا بر فرمنت ند امور عنیب کو تناہے میں مجنل سے کام مہمیں لینا اور بر قران کسی
مردود شنیطان کا کلام مہمیں "

و ماع بر فرسنے کے اس تندیدسلط کا سلسلہ وحی کے خاتمہ کے ما تفرضم ہوجگاہے، اورنسلط جن کے واقعات اس قدر شاذونا در ہیں کہ فابل توجہ نہیں ، البیتہ خفیہ طاقتوں کے دوامی اور وصیے تستمط کوسم نظر انداز بہیں کرسکتے سمیں اپنے اردگرو ووسم کے ایسان نظراکتے ہیں۔ ایک وہ جونیکی کی مبیعی داہ برجل دسے ہیں ، ان کے مبینے سرور واطبیّان سے لبر بزیں اور ان کا وماغ خوت و اضطراب سے اکذاو۔ ان کے مرافدام کا نتیجہ كامراق ومسرت سے ان كے دماع بين جواليم يامتصوبرا تابيے وہ خودان كے ليے اود وومروں کے بیے منفعن بخش موتا ہے اور دومری طرف الیے لوگ بھی ہیں جن کامعمول جھوٹ فريب مرويانني اورنتنه انگيزي سے اوران کے دماع ميں جو بخويز يا اسكيم اُن سے وہ خردان کے سیے اور دوسروں کے بیے نفصان رساں موتی ہے۔ ان دونوں طبقوں کو وتكيه كربهي نتيجه اختركيا عاسكنا بسي كراق الذكرافراد كؤكسي البي خفيبردوح كي رميناني ماصل سے جو ان کے دماع میں صرف نیک ارا دسے اور نجا ویز ڈا لتی سے اور دورسے طبقه برکویی خبیت دوج مستطری جو اسے بمیشته برکاری اور بدا ندلینی کی زعیب و بنی ہے۔ پہلے طبیقے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے نفرنت ۔ ان دونوں طبقوں کی اس و ما عى كيفييت كے متعلق كجيرا رثنا دات قرائن حكيم من تعي ملتے ہيں. مثلاً: راتُ اسْنَة يُنْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ شُمَّ اسْنَتَقَامُوْا تَتَ ثُرُّلُ عَلَيْهِمُ النَّهُ لَلْ يَكُنَّهُ اللَّا يَخَافُوْا وَلَا يَحْدُرْنُوْا...

ترجم : " ج دوگ ادار که اینادت مان کر اس داه بر عزم و امتقال سے جل بیاتے

بیں ہم ان بر فرشنے نادل کرتے ہیں جو انقیب یہ بشارت دیتے ہیں کہ نوش ہوجا وک کر اب حوف وضطری کوئی وجر باقی نہیں رہی ۔"

عود فراسی کرمته کرمته کرمگی کس صناعی وجا بک دمنی سے جیمتہ نیاد کرتی اور اس میں منه دھرتی ہے۔ سوال بیدا ہو نا ہے کہ مکھی کو بینن کس نے مکھا یا ؟ قران کہنا ہے کہ و او کہ دی ۔ و او حدینا الی النخشیل کم افتارے اسے بزربیروجی اس منز کی تعلیم دی ۔ معلوم ہو ناہے کہ سوجیا اور سوجینا کسی خارجی خفیہ طاقت کے تعیر ون سے عمل میں ان معلوم بو نا ہے کہ سوجیا اور شوجینا کسی خارجی خفیہ طاقت کے تعیر ون سے عمل میں ان معلوم بو نا ہے کہ سوجینا اور شوجینا کسی خارجی خفیہ طاقت کے تعیر ون سے عمل میں ان

ارستنفوذ عليهم الشيطن فأنساهم وكوالليد

(مجاوله)

ترجمہ: " مبرکاروں برشیطان مسلط ہوجا تا ہے جو اضیں استرسے یا سکی غافل کو دینا سے "

اس سے واضح ترایت برسے :

وَالنَّوْنِ كُفُرُوا - ا وُلِيَاءُهُمُ الطَّاعُوْتَ يَغْرِجُوْنَكُمُ مِنْ الطَّاعُوْتَ يَغْرِجُوْنَكُمُ مِنْ الطَّاعُوْتَ يَغْرِجُوْنَكُمُ مِنْ السَّوْدِ إِلَى الطَّلَاعَاتِ . دِنقِرهِ )

ترجمر: "سبر کار اوگوں کی دوستی مشیاطین سے موجاتی سے حواصی نور کی ۔ ونیا سے نکال کر اندھیزے کی طرف سے جانے ہیں "

مر اندهبرے کی طرف ہے جائے" کی ناویل ہی ہے کر شاطین ان سیم کاروں کے و ماغ میں مرسے اراد سے فوالے ہیں۔

طاكطر ملى كالحرب

امر کم کے مشہور ہر وقعہ موجم اپنی کیا ہ

U.

واكومني كالجرب بين مان كرف بين :

ور مربرانخریر برب کرفدایر تھر وسر دکھنے والا نمام خطات سے محفوظ گزر

جانا ہے ۔ عین عزورت کے وقت کوئی شخص بردہ غیب سے اگر معاون بن جانا

ہر جاتی ہیں اور جرجہ رمفید ہو' اس کا راہ سے نمام رکا وٹیں از خود بھٹ جاتی

ہر جاتی ہیں اور جرجہ رمفید ہو' اس کا راہ سے نمام رکا وٹیں از خود بھٹ جاتی

ہیں ۔ عین وقت بر کوئی کام کرنے کی ہمت بیدا ہوجاتی ہے ، باغیب سے ابنی

مخور در وماغ میں اُئی ہے جومفید ہو ۔ ۔ ۔ ۔ انبیے اُدی کو نفین ہوتا ہے کہ

وقت اُنے برکام خود مخود ہوجائے گا "

عین وقت برگوئی نئی نجربز سوجه جانا ، مقاله بالنظم کلفت وقت و باغ بین کوئی نیا بمکننه

با خیال اکتها نا کیسے واقعات بین جوم صاحب فلم کوئواً بیش ائے دہتے ہیں۔ برنے خیالات

کماں سے اکتے ہیں ؟ اور اتھیں و ماغ میں کون ڈا آنا ہے ؟ ان سوالات کا جواب ایک
ما برنفر بیات ہر وہے گا کہ برسب کچے و ماغ کی کا دشان نہے اور بہا در سے صوفیاً بر کمیں گے

کہ خیالات عقل کی تحلیق ہیں اور عقل پر ایک خیفیہ طافت ہروفت مسلط دہنی ہے ، اگر بر
طافت احیی ہو تو تخلیفات عقل احی ہوں گی ورد گری میں فیاً برحی بنائے ہیں کہ ایک
اوری کے و ماغ پر شغیطان اور فر شغیہ ہرکی وقت ابنا اپنا از والے النے دہتے ہیں۔ فر شغیہ
اوری رہنا ہے۔ اگر یہ اوری اور فر شغیہ و خصت ہوجا نا ہے۔ اثر اندازی کا برمقا بلہ برسوں
عاری رہنا ہے۔ اگر یہ اوری اور فر شغیہ وخصت ہوجا نا ہے۔ اور اسے حیور اوا نا ہے اور

نصرا

کے بیچھے کوئی دماغ کا دفر ما نہیں ، ملکہ بحبی کے متنبت ومنفی ورّات جن سے برکا کنات تمیر ہوئی ، اتفاق بیدا ہوگئے تھے۔ ان گنت صد بوب کی تمیر و تخریب کے بعد برمر وانجم اور برکسار وحمین زاد عود بخود وجود میں اُسکے تھے۔ برموسموں کا تغیر و تنبرّل اور بر نور وظلمت کا حبرتِ انگیز نظام محف انفان ہے۔ بسیوی صدی بیرجب سائنس نے کنا برکا ننات کے جبرتِ انگیز نظام محف انفان ہے۔ بسیوی صدی بیرجب سائنس نے کنا برکا ننات کے جبراورا وراق اکسے اور فطرت کے مربہ پومیں اسے کمال ہی کمال نظر آبا ، کہیں کوئی برنظمی اور نففی دکھائی مذبریا نومیائنس وان سوجینے گئے کر نخیبن و ندوبن کے برکر شے انفان بر نہیں ہو میں مربکتے انفان بیر نہیں ، جبرائی برخیب ایک برکھنے انفان بر نہیں ہو میں مربکتے ۔ جبرائی برخیب ایک برکر میں ایک میں میک برائید نے کہا :

Can any one seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounter of atoms? Can the stream rise higher than its fountain?

المرجم : کیا کوئی شخف بر که مکتاب کرکا نتات مین نظم و توازن برقی ذر ات کی انفا قبر نرکیب و امیر من سے بیدا ہوگئی تفی ؟ کیا کوئی شبخه اسبے منبع سے اونجا جا مکتا ہے ؟ کیا کوئی شبخه اسبے منبع سے اونجا جا مکتا ہے ؟

The universe is ruled by mind, and whether it be the mind of a mathematician or of an artist or of a poet or all of them; it is the one reality which gives meaning to existence, enriches our daily task, encourages

our hope and energizes us with faith wherever knowledge fails.

· ترجم ؛ كاننات ير ايك وماغ حكومت كررياسيه، اس سے بحث منين كر وه دماغ ، ریاضی دان کا سے یا ارسٹ یا تناعر یا سب کا۔ برایک البی حقیقت سے جو ہماری حات کو میمنی بناتی اکاروناد زنرگی میں جان ڈالتی المبدوں کو افعارتی اور جہاں علم ناکام موجائے وہاں ہمادسے دیمان کومنتحکیم بنانی سے " الحقارهوي صدى كالك صاحب نظر ورسم تكفيا ہے: " انا ذسے اب مک جنت انسان بدا ہوئے اسے کے جہرہ الگ الگ تقے، اور اس می محمت برہے کہ اگر سب کے جبرے مکساں ہونے تو قطعاً معلوم بذمومكنا كرباب كون سے اور بطابون ، افركون سے اور مانحت کون ، فلای عورت کا شوم کون سے اور بھائی کون ؟ سرجبز کا برشخص ما لك بن بيطفنا - حبرول كابر اختلات بهت را مى حكمت كاحا مل سے اور اس كا ابتظام كوئ البي سنى كررسى سيد حيى وانتى كاكوني كواته بهي " عرضدا كأبنات كر برشعيه كا اشظام كرد إسهاء ميا دون كوان كي معتبنه كرد كا بون برحلارا سے بہمندروں کا کروروں یا تی ہوا کے کندھوں بر لادکر ہاری کھینٹوں بر برساد البسير مجعولوں كورنگ وكوھے دالم سے وہ انسانی احوال ومعاملات برجى لفننا از ابدار سو کارصی طرح محقی کے اندے سے آج مک مجھے بیدا میں ہوا ، اور اک کے سائفہ آج مک آم بہن گئے، اسی طرح انسان کی طویل تاریخ میں برکاری کا علیمہ آج مک اجها مهل مواء اور نه نهی کا انجام کهی خراب راج - سرعمل کے باتھ ایک نتیجہ مندھا مواہد

بلندی سے گرفے کا نتیجہ جوٹ اگ میں ہاتھ والنے کا جلن اسمنے کا رسوائی المحنور ہیں۔ ہم ہے۔ وفیس علی بزایہ م اعمال کے انتخاب میں نوا داد ہیں لیکن نتا تجے بھیگنے پر محبور ہیں۔ ہم ان نتا بج کوکسی حالی با فریب سے نہیں ٹال سکنے رسوال برا ہو ناہے کہ بر نتا کچے کہاں سے امنے ہیں ؟ انتخب اٹیل کس نے بنا با ؟ ازل سے اب تک ان میں بکیسا نیت کروں ہے ؟ جواب ایک ہی ہے کہ جو طافت مجیر اور مکھی تک کی گرانی کر دہی ہے وہ انسانی اعمال و افعال سے غافل نہیں ہوسکتی ۔ اس طافت کے ساتھ تعدین قائم کرنے سے انسان عظیم بن جانا ہے اوراس سے بجور جلئے تو صفیر و ذابیل رہ جانا ہے۔

# ه ألدس رالطر

جی طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہیں، مثلاً بہلے ثنامائی، بھر دوستی، مجھر گہری مجست اور انحر میں شان اللہ سے تعلقات کے کئی مراحل ہیں الم بہلے ترک گناہ ، مھر ملبنداع الی، مھرشب بداری اور انحر میں فنا فی الدّات ، نسکین بی کہ اب کواس محفیٰ سفر میں مہدن وور نہیں ہے جانا چاہتا، صرف بہلی مزل ہی کی مئیر کرانا چاہتا، صرف بہلی مزل ہی کی مئیر موانا چاہتا، صرف بہلی مزل ہی کہ انسان گناہ کو محبور درجے حجوث، فریب، فخش کاری، مدویا نتی، بے دہی، رعونت، لا بچ اور دمگیر روائل کو ترک کرسے کے بعد و و سرافدم بر المصائے کہ اعمال و خیالات میں ملندی و مگیر روائل کو ترک کرسے کے بعد و و سرافدم بر المصائے کہ اعمال و خیالات میں ملندی میں المحدی کے اس افدام کا فائدہ بر مہوگا کہ د ماغ خوف و خطر سے اور دو ہوائے گا۔ مد و نیا میں میں مجانے ہوں کا دور مائے خوت میں دھائیں تا ہوائے گا۔ یہ دنیا جو بدکا دوں کے بیے آئسوؤں کی ایک وادی ہے، حبین و جمیل نظ اسے گا۔ یہ حرص نا بیکہ ہوجائے گا۔ و زنیوی لذات حقیر معلوم ہونے لگیں گا۔ و زنیا ہے ول

الك مرسرى سى نظر والنے كے بعد معرضيفت كفل عانى سے كر افتد جو كھيكر ما سے مارى مہنزی کے لیے کر تاہے۔ اس کی گھنا بنی ہماری کھندیوں کے لیے اور مروا میں رسند جا فائم رکھنے کے بیریں - اس کے اُفاب ہمارے تھیل بیکا رہے ہیں - اس کے انتاب بهاری دانون کوسین و در سکون بناوسے بین - اس کی زمین بهادا بسرا ، بهادا و خره خانه ا ورہاری میر کا دسے ۔ اگر افتدی مرجلین ، اس کا ہرا قدام اور مرفعل ہمارے فا مرے کے لیے ہے توکیا ہا دسے لیے یہ بہتر بہیں کہ ہم اپنے ایب کو اس کے میروکر دی اور وكه اورتشكه وونول كونتمت محيركتبول كرلين بهم أسئ ون رطون موترون اورتبول س سوار سونے کے بعد اپنے اب کوملاحوں اور ڈرائبوروں کے رحم وکرم برجھوڑ دیتے بس، خال بربونا ہے کرمگاح مونشارہے، گرخط مفامات سے آگاہ ہے، وہ ہماری کشنی کو مامل مک برحفاظت بهنجا دسیے گا۔ برونیا بھی ایک ممندر سے جس میں زندگی کی تا روان سے ، ہارا کھیون ہار افترسے ، وہ داہ کی جیا توں سے واقعت اور منزل سے نناما ہے اس بر معرومہ کیجیے اپنے آب کواس کے حوالے کر دیجیے ، آب برگوئی زوبنیں روسے گی اور اس تسلیم ورجنا سے ایک زندگی مرود مطمئن اور مرمدی

مارکس ایلیس کی برصداکتی روح افزاہے:

" اے رت ا جو کھیے تجھے ہیں ہے۔ نوجس چیز کے بیے جو دفت مقرد کرے
علی میں مجھے بہنزی نظراکی ہے۔ نوجس چیز کے بیے جو دفت مقرد کرے
دہ بانکل درست ہے۔ نیرے طانچے تھے ماں کی تقبیک معلوم ہوتے
ہیں: نمام انتیاکا وجود تھی سے ہے۔ نوہی سب کا میرا د منتہا ہے۔
اے رب !

# وحروكيف

انسان دماغ پرخمنف کیفیات طادی ہوتی رہنی ہیں۔ کیفیت کی ایک وہ جو جو اچھا نفرس کر نبیا ہوتی ہے۔ ایک وہ جو عمدہ شعرسے طاری ہوتی ہے، ایک وہ جو مثابرہ جال وی شاہرہ کا شاہیے حکن سے بیدا ہوتی ہے۔ ایک وہ جر ذکراللی سے جنم لیبی ہے۔ اس کیفین کا دیگ ہی جو آگا مذہبے۔ یہ نمام دیگر کیفیات سے عمیتی اور دیر یا ہوتی ہے ذکر اللی بھا ہراسمائے اللی کا نکار ہے لیکن ورضیقت یہ دوج کا سفرہے یمنبع نورو تو تن کی طوف یہ ہی وہ سفرہے جو دوج میں بالیدگی و وسعت پیدا کر ناہے۔ دوج بی تقین و ایمان کی حارت بیدا ہوتی ہے اور کا نمنات کے ہم میں ایک روج عظیم روال بھین و ایمان کی حارت بیدا ہوتی ہے اور کا نمنات کے ہم میں ایک روج عظیم روال و وال نظر اُنے گئی ہے۔ اس کے بعد بہا ڈوں کے ان بلندولیب سلسلوں اور شاروں کی کی مجموی ہوئی موضل میں جنم وجدان ایک ایسا رشتہ وحدت دیجھ لیتی ہے جو زمان و کھان کی نمام نفر نیا ہے۔ اس وجدان ایک ایسا رشتہ وحدت دیجھ لیتی ہے جو زمان و کھان میں منا ہے۔ اس وجدان کے مقابلے میں عفل ایک نما بیت اوئی اول

ذرانسس تفامبین کیا خوب فرمانے ہیں :

موجود ہے جی طرح نفس میں ایک بیبت سطح مونی ہے جے تحت استخور
موجود ہے جی طرح نفس میں ایک بیبت سطح مونی ہے جے تحت استخور
کھتے ہیں۔ اس طرح ایک بلند نرسطے بھی ہے جونلسفہ وخرد کے اوراک
سے با ہر ہے اور جے روحانی عالم کہنا زیا وہ موزوں ہوگا۔ ہماری روح
کی طافت کا سرحتیم ہیں عالم ہے اور اسی مبند سطح بر بہنج کر ہمیں اپنی
عفر معمد لی طافتوں کا احماس اور اپنے لافانی ہونے کا بھین حاصل
عفر معمد لی طافتوں کا احماس اور اپنے لافانی ہونے کا بھین حاصل

YYA

بروفیسرولیم جیز کیا بینے کی بات کہتے ہیں :

سرحدیں اس مادی دفیاسے ملی بوئی ہیں۔ ہما رہے بلندمقاصد ونخر کیات

مرحدیں اس مادی دفیاسے ملی بوئی ہیں۔ ہما رہے بلندمقاصد ونخر کیات

وہیں سے آئی ہیں۔ ہمادی زندگی اس سے متاز بوتی ہے اور برتا ترہا ہے

اعلی و افکار ہی عظیم القلاب بدا کر و بنا ہے۔ مذا بہ اس نوق الفطن

مرحثیر قوت کوخلا کہتے ہیں۔ خدا ایک الیسی مہتی ہے جو ہما رہے اعمال بہ

اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اسا نول میں کوئی ایسا خدا مجھی موجود ہے ، جو

ہمادے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو وہ بے کا دیمن ہے اور ہمیں

اس کی خطعاً ضرورت ہمیں ۔"

نصریجان بالاکا ماحصل برسید که خداست دانطه فائم کرنے اورابینی کی اس کے میرکرد کر دینے کے بعد دل میں اُسما فی سکون بیدا ہوجا ناہے۔ انسان کوابی غیرمعمولی طافتوں کا حساس ہونے لگناہے۔ بہادشنا نِ کا نتانت کی ہردوش برکسی کے تطبیت قدموں کی چا بیب سنائی دینی ہے۔ کنزت میں وحدت نظر اُنے لگنی ہے اور کچیے خصنیہ طافتیں ہمادے با کیزوادوں کی تکمیل میں ہما دی معاون بن جاتی ہیں عفل شاید کسی منزل بریعی میری نا گید مذکرے اگر عفل شاید کسی منزل بریعی میری نا گید مذکرے نا گید من کو نطعًا منیں باسکتی ، نفول افتال م

وه د نرکی

قران علیم که تا بسی کو انسان کی زندگیاں دو ہیں۔ ایک بع جو من عادمتی و فانی ہے ،
اور دو مری وہ جو لیداز موت منروع ہوگی اور حب کا کوئی انجام نہیں۔ ہر زمانے بیں
انسا بوں کا ایک طبقہ اس زندگی کا متکر رہاہے نی ومسلمانوں میں ایسے اقراد کی کمی نہیں ،
جو حبّت و جہتم کے افسانوں کو و صکوسلا جھنے اور اسی زندگی کو سب کجھے قرار دیتے ہیں۔
اس زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا اور حجولوگ و ہاں بہنچ جیکے ہیں ان سے بہما د ا
سلسکہ نامرو بیام فائم نہیں۔ بیس بیمسلہ با توان ابنیا سے بوجھا جا سکتا ہے جن کا نفستن
براہ داست استرسے فائم نما ، با ان اولیا سے جن کی چشم و جدان عالم منہود کی مرحدوں
سے برسے بھی و مکھ سکتی متن اور با ان اولیا سے جن کی خندگیاں ہی منہود کی مرحدوں
جھان بین بیں بر مرد میں ۔

ا نبیاً واولیاً کے اقوال بہاں بینی کرنے کی صرورت منہیں کہ قا رئین کی اکثر بیت اسلام سے نعلق رکھتی ہے ' البیشہ موجودہ حکماً کے جیندا قوال بینی کرنا غیرمنا سینہیں۔ اسلام سے نعلق رکھتی ہے ' البیشہ موجودہ حکماً کے جیندا قوال بینی کرنا غیرمنا سینہیں۔ اور صرے منعلق اور محمد منعلق نا دیسرج (روح کے منعلق ' On the Edge of تحقیقات کا وائس بربز میرنط نقا ، برا بنی کنا ب کا وائس بربز میرنظ نقا ، برا بنی کنا ب کا وائس بربز میرنظ نقا ، برا بنی کنا ب کا وائس بربز میرنے میں نامیک دیسرج کا وائس بربز میرنظ نقا ، برا بنی کنا ب

### ك صفح من المنطقاب :

We are spirits clothed in physical bodies and death only means separation of this spirit from the physical covering. The etheric body (spirit) is the real and enduring body.

زجر ؛ ہم در اصل فاک اجام بی جی ہوئی ارواج ہیں۔ موت ہیں اس ما ڈی عظات بینی جیم سے الگ کر دے گی ۔ برجیم تطبیف (روح) ہی حقیقی اورمستنقل

ایک اور حکیم ڈاکٹر الیکینز alexis کہنا ہے:

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

(Invisible Helpers, p. 70)

ترجم استراب دندگی جام فاک کے ظرن سے بادہ سے اور اسی لیے باہر حجبک دی ہے۔

مبرے باس البیا افرال کا ایک اتباد موجود ہے۔ مفرب کے مشتبہ رہے و فیسر اسکی مشتبہ رہے و فیسر اسکی مشتبہ رہے و فیسر اسکی مشتبہ رہے کا فرد دہ نیس کے فرد در نیس کے فرد دہ نیس کی کے فرد دہ نیس کے فرد دہ نیس کے فرد دہ نیس کی کے فرد دہ نیس کی کے فرد دہ نیس کے فرد نیس کے فرد کی کے فرد دہ نیس کے فرد کے فرد کی کے فرد کی

جبم حاكي

جہم خاکی کی مراوس کا ساتھ ستر برس سے زیادہ نہیں ہوتی اور جہم بطبیب اُبدی و سے سرمدی ہے۔ دونوں اجہام کے نقاضے الگ الگ ہیں جہم خاکی کی زندگی غذا سے والب ننہ ہے 'اور جہم بطبیب کی نسلیم وعبا دت سے ۔ غذا کے بغیر جہم خاکی مربیا نا ہے ' اور نہم بطبیب کی نسلیم وعبا دت سے ۔ غذا کے بغیر جہم خاکی مربیا نا ہے ' اور نبکی و طاعت کے بغیر جبم بطبیب ۔ جبرت ہے کہ انسان اس جبند سالہ زندگی کے تقاصنوں کو نوم طربیقے سے بچرا کرنا ہے ، کہیں محنت سے 'کہیں کوٹ ما رسے کہیں انسان کی خبر کا کہیں بوجینا۔ انسان بیج کر' اور کہیں ایک و رسے کر ' لیکن داخلی انسان کی خبر کا کہیں بوجینا۔

منصوب بندي

اپنے اردگر ونظر والیے۔ بیا واروں بیں جہل ہیں وفتروں میں ہما ہمی المانگوں مائیکوں اور موٹروں کی دوٹر بھاگ ، کسان کا کہل مزدور کا کدال ، منشی کا قلم ، طالب لعلم کی کنا ب ایر سب کیا ہیں ؟ جبانی صروریات ہم ہیں بیانے کے وسائل دولت فراہم کرنے کے بیسے مران ن کا قدم اس تیزی سے امطے دائے ہیں اگر یا گئے اس کا بیجھا کر دہ ہے ہیں۔ اس واہ میں نہ وہ کسی دکا وہ کی بیرواکر نا ہے اور در کسی میں بیت کو فاطر میں لا ناہے۔ آج کو ای بیں ہے نو کل لنڈن اور برسوں وائنگٹن میں۔ بی فائدہ ویکھے نوا سے آج کو ای میں مرت ۔ اگر کسی چیز میں دو سال بعد جا در کو کا من میں کا فرون سال بعد ما لدول کی فروف سے اسے دو چا دسو روپے وصول ہوسکتے ہوں نوان کے بود ہے آج کھا کہ درس سال بعد ما لدول میں میں بھیتے نے سولہ برس بعد ایم ۔ اسے دو جا دسو روپے وصول ہوسکتے ہوں نوان کے بود ہے آج کھا کہ دس سال نک احقیں کھا و اور یا نی دنیا ہے ۔ حب بھیتے نے سولہ برس بعد ایم ۔ اسے دس سال نک احقیں کھا و اور یا نی دنیا ہے ۔ حب بھیتے نا اور اس کے مصارف بن کر نوکری کرتا ہو اسے سولہ سال جب درس گاہوں میں جھیتے اور اس کے مصارف

رنا جنية و طالب المحلاب - (صرب

یر داشت کرتا ہے۔ عادصی صبیم کی عادصی صروریات کے بیے توہاری دور دصوب کا بر عالم ہے۔ سکین حب صبیم نے ان گفت صدیوں تک زنرہ رہاہے۔ اس کی برواہی بہنیں کی جاتی ۔ ہم خرمنصوبہ بندی کی برکون می تسم ہے ؟ کیا مثنب وروز کے جربیں گھنٹوں بی سے روے کی نشود نما کے بیے اگر ایک گھنٹہ بھی بہنیں تکال سکے۔ کیا روح کی زندگی سے ای کو اننی جراہے ؟ کی اگر کے حبت کی بہا روں سے اننی تعزت ہے ؟

نیکی ویاری

مون تنبی و برندی کے بیے دو جبزی الم بین رکھنی ہیں صحیح تجویز اور حیاتی صحیح تجویز اور حیاتی صحت جواب سے صحت تنبا دیا تا کا م ہوں نو نما کی صحیح بہدین سکل سکتے جسمانی صحت جواب سے حائے نوانسان جا رہائی کا بوجیر بن کر رہ جانا ہے ۔ تنجا ویز عالم بالاسے اُتی ہیں اور وہا ں دوستم کی طاقبتیں دمہنی ہیں۔

19

مر دو نوں طافیتیں و ماغ میں سلسل نجا دیز طوالتی دمنی ہیں جب کسی انسان کا نعلق ملک سے کھ جائے تواس پر فنیطان مسلط موجا ناہے اور مجبراس کی سرنخوبز کا انجام نباہ کن مرفق اسے۔ ابسا کومی ایسی بس برسوار مو ناسے حب سنے اسکے جبل کرکسی کھاڑ میں گرنا ہو۔ انڈرکے نیک مندوں کو انسے حواوت سے دوجا پر بہدیں سونا بڑنا ۔ ملائکہ ال کے د ماغ میں صحیح نجا ویز طوالتے ہیں ۔

لَهُ مُعَقِيلًا مِنْ بَيْنَ لِيَنَ لِيكَ يَا مِنْ وَمِنْ مَنْ اللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ وَمِنْ أَنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ وَمِنْ أَلَّهُ وَمِنْ أَلَّهُ وَمِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ وَمِنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ أَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ

ترجمہ یہ مہم نے انبان کے ایکے اور سجھے محافظ مقرد کر دکھے ہیں جو اسے ہمارا انبارہ باکر سرمیسیت سے بجانے ہیں " اور گنہ کا دسے معافظ حین بے جانے ہیں ۔

سالحب

باوری کیڈ بیٹر بور ہے کہ بہت رہے صوفیاً میں سے تھے۔ ان کی روحانی طاقت کا بدعا كم تفاكر بركب وفت لنذن اورجابان مي موسنه تض اورتميري أنكه سع معطب كو دیکھ اسکتے تھے۔ یہ ایک کنا ہے میں تکھتے ہیں کہ مئی نے ایک مزود رکے حسم بطیعت کو دیکھا تو وہ السورون سے تھراسوا نظر آیا۔ اسے باس بلاكر اس كے حبيم خاكى كا معالمند كيا تو ويل سے نین نا سورنظر اسے عنی نے اسے اپنے بابس رکھ لیا ۔ سرروز اس سے عیا دت اور زلور مفاس کی تلاوٹ کرا ناتھا۔ اندازا دوماہ کے بیداسے مکن شفا ہوگئی ، میں نے اس کے حسیم تطبیت بر نظروالى نو ده صحنت بإجيكا مقا -اس وا فعداور بعد كے لا نعداد تجربات سے ليا بعير اس تنبحه بربینجے بین کر بیماری پہلے حبم تطبیت کولگنی اور ویل سے حبیم خاک میں منتقل ہوتی ہے ، اور برامراین گناه ( مرزبانی ، برکاری ، مراندلتی وغیرم) سے بدا مونے ہیں-اسمائے اللب ا در ایان میں بیرطافت موجود سے کو گناہ کے اثرات کو زائل کر دیں ، اس بیے اگر کو لی ً شخص گنا ہوں کی وجہسے مبتلاسے امراض سے نو وہ بنی کام کرے : و دول و گناه سے توب ووم ا عباوت ، ورو ، ثلاوت

دوم یا عباوت ، ورد ، تلاوت سوم : زبان ، فلم ، کا نفر اور مال سے انسانی خدمت مرحن لازماً وور مبو جائے گا۔

موجوده صوفيات مغرب مالهامال كالحقيق كيديواس منبحه بربهني بسركهم لطيف

ایک سانچر سے جب بین جم خاکی ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ طبر طاب برنما ہوتو ڈھنی ہوئی جبر کا

برنما ہوتا بھنتی ہے۔ گناہ سے جبم سطیعت برنما اور طاعت وعبا دت سے حبین و ولکنن

بن جانا ہے۔ برکاروں کے اجہام سطیعہ مرحجا جانے ہی اورساتھ ہی ان کے جبروں برخشکی ،

برست اور نحو ست ناچیے لگنی ہے۔ ایپ روزانہ البیے جبرے دیکھنے ہوں گئی جن کی

برست اور نحو ست ناچیے لگنی ہے۔ ایپ روزانہ البیے جبرے دیکھنے ہوں گئی جن کی

برست اور نموست ناچیے لگنی ہے۔ ایپ روزانہ البیے جبرے دیکھنے ہوں گئی جن کی

امر کم کا ایک ڈاکٹر کہنا ہے :

The mind is the natural Protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the soul which reproduces them in the body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life... On the other hand love, goodwill, benevolence and kindliness tend to stimulate healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions which counteract the diseases-giving effects of the vices. (In Tune with the Infinite—by R. W. Trine, p. 39).

ترجر: وماغ حبم كا فطرى محافظ بهد - كناه كمى فتم كا مجى مهو الحسيم لطبيف (رفع) من مختلف امراض بيدا كرتا بهد اورونل سعد بر بهاد مان حبم من منتقل مبوحاتی

ہیں ۔ عضر سے مفول ہیں الیبی کیمیائی تدبی اُتی سے کہ وہ خطرفاک زمر میں بدل جانی سے ۔ دومری طرف محبت نیک ولی فیاضی اور دہر مانی سے حبم میں الیبی رطونتیں ببدا ہوتی ہیں ورکہ دیتی ہیں ۔ ہوتی ہیں ورکہ دیتی ہیں ۔ ہوتی ہیں ورکہ دیتی ہیں ۔

لتصربت مشح أورمركض

اً ببعب التعرب كرمضرت مبع عليه السّلام ذير دست دوحانی طاقت كے مالک تھے۔ اُب ما در زاد اندھوں مبروں اور برسوں كے كور هيوں اور فالج زده انسانوں كو صرت ميوكر اجھاكر دسينے تھے ۔ جب كوئی مرتفنی اُب كے باس جا نا نو بوجھنے ،

Do you believe?

نرجم برکیانم انڈی ایمان دکھتے ہو ؟ درمجراسے احجاکرنے کے لید بدایت وسیتے :

go and sin no more

نزچر: عاد اور اننده گناه مذکرو -ایم کا ایک اور ارتبا دسے:

My words are life to them that find them and health to all their flesh.

نرجم : مبراکلام کا نیخ والوں کے بیے ذندگ اور ان کے اجام کے بیے محت ہے ۔ لورب کے ایک فلامفر کا قول ہے :

Suffering is designed to continue so long as

sin continues. The moment the violation ceases, the cause of suffering is gone.

ترجم : وكه اسى وقت ك باقى دېنا سے جب كى كركناه يانى رہے - كناه جبودت بى وكه دور مروجانا ہے - كيونكم وكه كا سبب يانى منبى دنها ر

م کانات سے ممانیکی

کا نات بر درانظر و الب ، اب کو ہر چیز بیکی سلیم نظرائے گی۔ کر ور وں اف اب ا ما نہا ب نہا بت با فاعد کی سے اُن را بوں بر علی رہے ہیں جو اولٹر نے ان کے بیے تجویز کی ہیں ۔ بھولوں کے فافلے معتین او فات بر اُ جا رہے ہیں ۔ نحل اُزل سے شہر بنا رہی ہے اور بانی ابندا سے نشیب کی طرف جا رہا ہے ۔ کا ننا ن کا برحس نسلیم کے دُم سے فائم ہے۔ اگر اُج بر سیا رہے باعنی ہو جا میں تو فضا وُں میں اُگ بھو طاک اُسطے ، اور کوئی جیز بافی مذر ہے۔

ترجم : طلوع أفناب سے بہلے ، غروب کے بعد ، دوران منت ، اور ون کے دو نوں كنارون بر الله كو يا دكي كروا نا كر محصي مرت عاصل سو" ومًا أونييتم مِنْ سَبِي الْمُناعُ الْمُسَاعُ الْمُسَاوِلُ اللهُ تَبَا وَ زَيْنَتُكُمَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَالِرٌ وَ ٱلْفِي ٥ (١٣٠:١٩) ترجم : " يه ال والسياب مناع وزبيت وتياسي ادرج كجير الله كے ياس ہے وہ بہتر اور یا تبدار سے " وَ إِنَّ الْأَحْرَةُ لَهِيَ الْحَبَوانَ - (٢٩:١٩) ترجم: " اللي زنرگي بي اصلي زنرگي سے " وَ مَا اَصًا بَكُمْ مِنْ مَصِيبَةٍ فَيَا كَسَيَنَ اکسید سشکم ترجمہ: " مخصاری سرصیبت مخصارے می اعمال کا سیحر سے " وَ بِلِّهِ الْا سُمَّاءُ الْحَسْنَىٰ فَادْعُولُ بِلَا وَالْمَانِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نرجم : و الشرك نام يوك حولصورت بين السه ايفي نامون سع مملاؤ" فَأَمَّا مِن ثَابِ وَ امْنَ وَعَبِلُ صَالِحًا فَعَيْنَى أَنْ سَيْكُونَ مِنَ الْمَفْلِحِيْنَ ٥ (١٠:١١) ترجم : " أيك تات وياندار اورصالح الحل اندان كامياب ربع كا." .... لَا يَا نِهِ لِلْأُولِى الْاكْلِيَابِ السَّيْرِيْنَ سَيَنْ كُسُرُوْنَ اللَّهُ قَبَامًا وَ فَعُودً إِنَّ عَلَى مُبْوسِهِمْ ... (٣:١٩-١٩١) ترجم : " .... سُن ابل دانش کے لیے آیات بیں اور ابل دانش وہ بیں ہو

الملكو الصف بيض اور ليك بادكرت بني ....

ر کناه کی صورتیں

الها مي صمالت سے معلوم بوتا ہے كركناه مندرج وبل أسكال مي مودار بوتا ہے:

ا- مرض

به عم، میصینی، حواوت

سور افلاس

ىم- ناكامى

٥ ـ ولت ورسوالي

٧- ميدونن ، سوست ذره اور مكرا مواجيره

٥٠ نفرت الكبر بيستللي

٨٠ افريا و احاب سے بگار

٩- علط محاوية وعلط افدامات

۱۰ ملائکری المداد سے محرومی

121

اا- بالأخرجتنم

مرام المرام المرام مناكي كي صور ماس

نیکی مندر جر و بل صورتنی اختیا در کرتی ہے:

ر. اطميان فلب

ا- صحت

۲- فرای رزق

٧- سراقدام س كاميابي ٥- معانتره من سخيع عرزت ٧- احاب وأفارب سے بار ٤- عالم بالاستصحيح تجاويز كاإلفا ٨- ملائكه كي امداو ۹- دلكش اوردل نواز سخصيت ١٠ مرجائز وعافيول

اا- موت كے بعد البياً و أولياً اور فلاسفر وحكماكى رفا فت اب حود می بید کی ایسے کہ آب نے کیا لینا اور کدھر میا ماہے۔ وَالَّانِينَ الْمُسْوَا وَ عَمِيلُوا الصَّالِينِ لَلْكُفِرَتَّ عَنْهُمْ ، سيًّا فنهم وَلَنْ حِزِينَهُم أَحْسَ السَّنِي كَانُوا نيعسهاني و (٤١٢٩) ترجم : حو لوگ ا بیان لانے کے بعد پاکیرہ ، نیک اور عدہ کام کریں گے سم ان کے

و کھ نعینا دور کردیں گے اور اعنی بہترین احردیں گے ۔" برسے الدكا وعدہ حركتمى علط نہيں موسكا : اِنْ وَعَسُدُ اللَّهُ حَسَقُ اللَّهُ حَسَقُ اللَّهُ حَسَقُ اللَّهُ حَسَقُ اللَّهُ حَسَقُ اللَّهُ عَسَقُ اللَّهُ الله كا وعده سجا ہوتا ہے۔

حلال وحمال ( نیمان ۲۲- فروری سنه ۱۹۲۰) بجھلے داوں جبان میں میرے دومضا مین تنائع ہوستے تھے : " مبری زندگی کا ایک عظیم وا فعه" " برزنزگی - وه زندگی " اس بر ملک کی مختلف اطراف سے مجھے برط ی تعداد میں خطوط موصول موسئے - ان سيس سي نن خط السيدين حن كا موصوع برسيد : " الله كى ثنان ، جويرتن مبيت ومنان كى طرت دعوت دباكرنا مقا ، وه اً ج عجمی ، فلاطونی اورمرده تصوّف کی تبلیغ کر دیا ہے۔ قوم کو گوسفند بنا ریا سے اورمتنت کو اورا دو وظا گفت کی افہون کھیلا رہاہے ....." ا ور اس سیسلے بی بعض حضرات نے افیال کے جندا شعاد " ..... خاک کی اعوش میں سیے و مناجات وعنره هي درج فرماست -بطلال اورهمال سوكزارش بيسه كرقرأن اسبي بيروون بي ووصفات ببداكرنا جائبا ب -

علال نام سب علمی ملندی اورا لبی جهبیت عسکری فونت کا ، کربها دا نام سن کردبینول

ما فت بيهما دست اعداً لرزن لكين - بيمقام حصنور مواصل تقا - المرافقة من المرافقة المر

بنورو بالرغب مسبيرة نسكير - رحدب) نرجم: ابك بيني كرمها فت بررسن والا دشمن جي مري مبيت سه كانب الصابع"

ا ورفران میں درج سے

وَ أَعِيدٌ وَ اللَّهُمْ مَا اسْتَطَعُهُمْ مِنْ قَوْقَةٍ قَ مِنْ مِنْ مَنْ قَوْقٍ قَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ مُن وَعَدُولُمْ لِهِ مِلْ اللَّهِ وَعَدُولُمْ لِهِ مِلْ اللَّهِ وَعَدُولُمْ لِهِ اللَّهِ الْخَبْلِ مُنْ رُهِمِيسُونَ سِبِم عَسَدٌ وَ اللَّهِ وَعَدُولُمْ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَدُولُكُمْ لِهِ اللَّهُ اللَّهِ وَعَدُولُكُمْ لِهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَّاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

ارجم : نم نوت وہمیب کے وہ دمائل فراہم کرو، نمفارے نفانوں بر گھوڑ ہے اس طفاق میں میں کھوڑ ہے اس میں میں میں کا میں میں کا میں کے دسمن مخطا وا نام من کر عشق کھا جا میں ۔"

بہ قوت وہمیت فولاد، تیل اکونلہ انبزائحا دوسطیم میں نہاں سے قوت کے یہ وسائل فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔

رہا جال۔ نواس کا نعلق ول سے بعد بعض ول ابسے بوسنے ہیں، جن میں لائح ، تعفی ، بخل ، نفرت ، خوش کا ورئوس کی طلمتوں کے بدوا کجھے تھی تہیں ہوتا ۔ ان کی تمام دُور وصوب جند سبت اغراض کے بیتے ہوتی سے اور سب

دوسری طرف کچید ایسے سینے بھی ہی جن میں محبّت نیاضی ، باکبرگ اور گذاری شمویں جل میں ہونی ہیں۔ ان کی جبینوں سے عباوت کا نور مکل دا ہوتا ہے۔ برلوگ شبّیت این دی کے سامنے میں وطل کر عادہ تسلیم و رضا پر کھیے اس انداز سے رواں موستے ہیں :

بیشنعلی موروں میں کا کہ اس انداز سے رواں موستے ہیں :

بیشنعلی موروں میں کہ اس انداز کے اس انداز سے رواں موستے ہیں :

بیشنعلی موروں میں کے سامنے امواج زُر دنعاں ہوتی ہیں "

فران اسی نور کی طرف میلانا ہے :

رِكَافِ اَنْزَلْنَ اللَّهُ اِلْكِكَ لِيَخْدِينَ النَّاسَ مِنَ الظَّلَمَاتِ الْكَالَةِ النَّاسَ مِنَ الظَّلَمَاتِ الْكَالَةِ النَّاسَ مِنَ الظَّلَمَاتِ الْكَالَةُ وَ النَّاسَ مِنَ الظَّلَمَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَ الرَّامِينَ : ١) النَّوْدِ (الرَامِينَ : ١)

ترجمہ: اسے دمول ! مم نے برکاب تم پر اس میے نازل کی ہے کہ تم وگوں کو

اندهیروں سے مکال کر تورک طرف سے جاؤ ۔"

الله ولى السيرية المشوا بينرحيكم مِن الطلمات الكالمات ولي السيرة المعاملة من الطلمات الكالمات والكالمات والكالمات والكالمات والمالية والما

ترجم : الله الم المان كا دوست ب المخين تا ديكيون سے دوشتى كى طرت ميان تا ديكيوں سے دوشتى كى طرت ميان تا ديكيوں سے دوشتى كى طرت ميان سے "

مسلم وغیرسلم میں بنیا دی فرق بہی ہے کرغیرسلم کی نظر صرف ما دھی ونیا ہے ہوتی ہے۔ یہ و نبائے دل سے ناوا نفف کر ندت نیا زوگلاز سے نا اُشنا اور دوام حیات کا منکر ہوتا ہے۔ (کجیو مسنتندیات بھی بیس)۔ لیکن ایک کم ان ایک کم ان کرفت برا بمیان دکھنا ہے۔ اسے بھین ہوتا ہے کہ یہ زندگی لامننا ہی ذندگی کی ایک جھیوٹی سی کسرہے۔ اس کی نظر دونوں ذندگیوں بر ہوتی ہے۔ یہ بادی دندگی کو نتان سے گزاد نے کے لیے فوت و بھیں ہے وسائل فراہم کرنا ہے اور اگل دندگی میں گواز و حبیت کی فند طیس جلانا ہے۔ یہ مذنوا دی ہے دندگی میں جمک بدا کر دونوں کا جیمن امنزاج سے۔ یہ دوج وجم مردوکے نفا صوں اور نہ الکی روحانی ، بلکہ ان دونوں کا جیمن امنزاج سے۔ یہ دوج وجم مردوکے نفا صوں اور نہ کوئی ایسا فرم نہیں اعمانا دوج کی دوج سے اور یہ کوئی ایسا فرم نہیں اعمانا ۔ دوج کوجوٹ کے۔

*ذکرخ*را

بادری کیڈیمٹر این کاب "Masters and the Path." کے صفح مراس

ىرلكىنى بى

" بهادا مرلفظ انبر مین ایک خاص که را در مون ، محیّد ، انگاده ، مانب میدر اوغیق اختیا رکرانیا ہے . مثلاً لفظ " نفرت سے ایک این خون ناک اور مکر و مورت نیار بوتی ہے کہ ایک مرند بئی نے یہ چیز د کھیے کی اوراس کے بعداس بفظ کو مجھی استفال نہیں کیا ۔ بعض الفاظ سے انبر میں نهایت جمین اشیا تیا د ہوتی بین اورالیسے الفاظ کی مکرا د ورد ورد مغید ہے ۔ صرف فیال سے مجھی انبر میں یہ صکور تعمیر ہوتی بین "
اگرا نشر نے کم اذکم کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کم اذکم کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کم اذکم کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کہ انگر کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کہ انگر کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کہ انگر کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و باہے کر :
اگرا نشر نے کہ انگر کئی سوم تنبر فرائن میں یہ حکم و اور میچ و شام اس کی کرو تنام اس کی کرو تنام اس کی گرت گاؤ ۔ "

أب كوبهاں سے حانے كے بعد سمنشر كے بسے انبرس رمنیا ہوگا كيا ا بہن حاہتے

## الفاظ كي طاقت

ہرلفنڈ آزا مائی کا ایک خرانہ ہے۔ اندھیری دات میں کسی مطلوم کی بجار سزاروں دلوں کو ہلا دبنی ہے۔ ایک بما رکی کراہ روح کو جبر کر مکل جاتی ہے کسی انتی بیاں کی نفر بر ' اور نگ جہانیا نی کو اکٹ سکتی ہے۔

بررب کے ابک عنیب بین نے حروث تہجی کو تنبیری انکھ سے دیکھا ، تواسی ختلف حروث میں اورجب الها می صحا گفت کے حروث کو وقت کے وقت کے حروث سے مختلف دیگ کی شکاعیں نکلنی دکھائی دیں اورجب الها می صحا گفت کے حروث کو دیکھا تو ان شخاعوں کا دائرہ دسیعے تربا یا اوروہ اس غنبے بر بہنچا کہ الها می الفاظ تو انائی کے دربر دسیت بونٹ میں خاک کے دربر دسیت بونٹ اسے حیم خاک کے امراض کا کو دور کہا عاسکتا ہے۔

فران کا اصطلاح میں بہاری اور دکھ رغم ، مرض ، افلاس وغیرہ) دولوں کو سببیہ " کنے ہیں ، جمع ہے سببی کئے نئے " - فران میں اس مقنون کی سببکٹروں ایات موجود ہیں کہ جب کوئی اومی را ہو راست بر اجا تا ہے نوہم اس کی سببی تن ( دکھ ، عم ، مرص وغیرہ ) دور کر وسینے ہیں ۔

وَالسَّرِينَ الْمَسُوا وَعَهِلُواالصَّلِلْتِ لَنَّكُوْرِقَ الْمَسُوا وَعَهِلُواالصَّلِلْتِ لَنَّكُورِقَ الْمَسُوا وَعَهِلُواالصَّلِلْتِ لَنَّكُورِقَ الْمَسَلِيمُ وَ (٢٩) : ١) ترجم : "ج ولگ ا بیان لانے کے بعد پاکیزہ اعال بن جانتے ہیں ہم ان کے تمام وکھ وود کر دینتے ہیں "

لبريز الفاظ واسماً كى تكوار. لفظ كى طافت كاس سے بهتر منطابرہ كيا بهومكما سے كه خدانے كها: "أجاؤ"! اود كا منات فورًا ساسے الكى -

By the word of Lord were the heavens made.

ترجر: برأسان خدا كه ايك لفظ سے تعمير بوتے ہے۔

God said, Let there be light and there was light.

نرجر: خدا ہے کہا" انجالا موجائے"۔ اور انجالا ہو گیا۔ اسل میں حصرت مسلح کا ارتباویہ :

My words are life to them that find them and health to all their flesh.

ترجم : میرے الفاظ میرسے انتے والوں کے لیے زندگی اوران کے اجام کے لیے . صحنت ہیں۔

جمال اورافيال

ا فبال کے منعلق برتصور کہ دہ تبیع ومنا جات کا مخالف نظامیے وہ ہے شک اس تصوّف کا دنیمن تھا جو ترک دنیا کا سبن دے لیکن اس تصوّف کوجو نیا زوگرا زکا منزادت ہے ایبامسلک سمجھنا تھا۔ 44

عشق مختلفت صورتوں میں طام بر بونا ہے۔ کیمی سوزرومی اور کیمی ووالفقا رحبیری کی صورت میں وہ جمال ہے اور برجملال ہے

مورت میں وہ جمال ہے اور برجملال ہے

کیمی سوز و سرور و انجمن عشق

کیمی سرا بئر محواب و منبر

کیمی سرا بئر محواب و منبر

کیمی مولا علی خبر شکن عشق

کیمی مولا علی خبر شکن عشق

نظر وسلطنت ابک ہی حقیقت کے دور ان جمی و فق صوت اینا ہے کہ ع

علم ؟ برگذانهی

اُن علم کی صرور جا ند کک بیکی مود کی بین - اُج لوال میرا میں اُڈر الم ہے۔ اُج انسان نے مہیب سمندروں اور نسلگوں فضا کوں کوروندکر دکھ دباہے ، لیکن ساری کا کنان بیں کوئی روی کوئی جنبید اور کوئی عظار نظر بنبیں اُ نا ہے کوئی روی کوئی جنبید اور کوئی عظار نظر بنبیں اُ نا ہے کہ ایس ڈ مانے بیں ایک بھی صاحب سرور منہیں

مرود اسے کہاں سے ؟

بہ چیز ببدا ہوتی ہے ناکہ نیم شف کے نباز ، خلوت کے گواز ، دیرہ کُری لے خوا بہوں
اورول کی بیشبرہ ہے تا ببول سے ، اور آج کے اہلِ علم ان لڈنوں سے نا آشنا ہیں۔
بر درمت کہ بہا روں میں بڑی مستی ہے ۔ حجومتی مہوئی گھٹا کُس ، طلوع وغر وب
ا فنا ب اور کو بہماروں میں ابنا روں کا زتم اذلیں وحد اً ورہے لیکن جمتی ذکر وکرسے

عاصل ہوتی ہے۔ اس بیب اس فرر وست وگرائی ہے کراس کے سلمنے کا گنات کی تمام لڈ بنین ہیج نظرا تی ہیں جیب انسان حقیر' رہ عظیم کے نصر میں کھوجا تاہے تو بوب سوس ہوتا ہے کہ فظرہ سمندر میں جذب ہوکر ہے کراں بن راہیے ۔ ول کی ہر وصط کن سے ساتھ روح بلند ہور ہی ہے اور حدود زمان و مکاں سے انجر کر دور جا رہی ہے۔ دوج کی بالبدگی' ومدت' حرکت اور اس کا سف' ذکر کی برولت ہے نحش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گداد کو

بالب کران اوم کا عبال ہی ہے ہے حدیث دل کسی ورولیش بے کا ہسے بوچھ خوا کرے تخصے نبرے مقام سے اگاہ بررب کے مشہور فاضل البرسن کا فول ہے : اور اور کے دائرے میں انسانی مہنی میں بے بیاہ وسعت و بہنائی اس اور کے دائرے میں اسے بی انسانی مہنی میں بے بیاہ وسعت و بہنائی

مغرب کے ایک سفی ار- ڈیلیو-ٹرائن کھنے ہیں :

Open your heart and mind to the Divine inflow, put yourself in the receptive attitude, then you will feel a quiet, peaceful, illumining power that will harmonize your soul and body. Carry this realization with you, live in it working, walking, sleeping and thinking. The spirit of infinite Love will guide, protect and lead you. This is a new birth.

(In Tune with the Infinite, p. 210)

ترجم : دل دوماغ کے درواذسے کھول دو ۔ خوائی نیوخ کو اندر اگفے دو-اس سے بھیک مانگنے اور لینے کا انواز اختیا دکرو - اس کے بعد تمھیں ایک خاموش ، بیرسکون اور نورانی طافت کا احاس موگا - برطافت تمھادے حبم وروح کوسم امنگ بنا دے گی - اس احاس کو مانخد کھو' اور کام کرتے ، جیلئے ، جاگئے ، سوتے اور سوچنے اس سے فیفن حاصل کرو می بیٹ میٹ (خواکی دوج انتحادی حفاظت و دمنها لی کرسے گی ، اور بر سوگا ایک نیا جم) "

م نورعبا دست

دات کو کسی مکان کے روشن دانوں برنظر ڈالیے، روشنی سنینوں سے چین جین کر با مرا رہی ہوگی ۔خیال ان سے کہ کہیں یہ ان فنا ب و ما متناب الوان الوہیں اسے کے روشن دان نہ موں ؟

ترجم : "الله زبین داسان کا نور ہے ، بر نور اس جواغ کی طرح ہے جو
کی جیاغ دان میں جل را جو اور اس کے گرد ننبینہ ہو ....
افتہ کا کنات بین کہیں بظر بنہیں گا الکین اس جیاغ "کا نور مرروزن سے نکل کر ونبیا
کومنور کرر کا ہے ۔ اگر مین علط بنہیں تھے انوانسان کا رونتن دان اس کا جبرہ ہے ۔جب الله
د ل بی گھر نیا لیب ہے نواس کا نور اسی رونتن دان سے جین جین کی بامر نیکلنا ہے ،اوراگر دل بی الله دل بی الله الله کی جگہ شغیطان میں جائے تو جیرے سے خشونت ، بئوست ، نخوست ، اور اگر دل بی الله الله الله کی جگہ شغیطان میں جائے تو جیرے سے خشونت ، بئوست ، نخوست ، اور

المحص سے تبطنت میکنے لگنی ہے۔ انسانی جیروں ہیں میکاہ ڈالیے سویمی سے بجانوسے اسسے ہں جن کے خد وخال مگر چکے ہیں، بیٹیا نیاں بیکی سرورٹی، بڑیاں شرط ھی، تناسب مفقود ، ا تکھیں ہے تور اور جمک فائے ۔ ہی وہ لوگ ہی جن کے سیوں کے جراع مجھے میں ا ا وراسی لیے ان کے "روشن دان" ناریک ہیں -

ننا پرکوئی بیر کھے کہ

بے نور جبروں کا سبب افلاس سے -

بريات نهين!

ا فلاس خدا فی نور کو سهبی دهانب سکنا - سمارے صنور برنور سلتم مربسات سان ون کے فاتے اُسنے تھے مسما ہر کوائم کی اکثریت فاقے بیز فاقے کائی تھی، اور کھے ملما تھی تھا توجو کی روقی با تھیوریں ۔ برای ممہ جبروں کے نور کا برعالم تھا کہ اسکر نعامے کو مھی

> رسِيبًا حسُمُ فِي وُجُوهِ هِ عِنْ اَنْ رَ ( r9: 1/A)

> ترجمہ: " سحبوں کی وجہ سے ان کے جبروں بر ایک خاص فسم کی

جمک بائی جاتی سے۔"

تغريبهم بسيكاهم

ترجمہ: " تم ان كو ان كے جبروں سے بيجان لو كے "

ا ور برکاروں کی علامت مجمی ہی بنا فی گئی ہے :

كَيْحُرُفُ النَّهُ حَبِيمَ مُنْوَنَ لِبِبْ يُمَاهُم - ردمنى

ترجمہ: " سب کار ابنے جبروں سے پیجانے جامئ گے۔"

باحصل

ماحص برکرعبا درت سے دل دوشن موعا ناسے اور جبرہ منور۔
ساروں کی مکھری موئی محفل اور مجبالاوں کی بلندولسیت چوشوں میں ابب
رفتنهٔ وحدت نظرانے گذاہے۔ داخلی انسان میں توانائی ام جاتی ہے۔ کائنا نے کی خنی
طافتیں معاون بن جاتی ہیں' اور اس طرح سماری شخصیت کی مکمیل موجائی ہے۔
اگر سو دون نو فرصت میں بڑھ زبور عجم
اگر سو دون نو فرصت میں بڑھ زبور عجم
فغان نیم سنسی ہے نوائے داز مہیں

# ميري زندگي كالميام افعر

( بجان م جنوری سه ۲۹ مر)

ميري ولادت ٢٦- اكتوبر الوائم كوبري تحقى بيدائش سي مهم الماء بك لا نداومها ك موانع سے دوجار رہا یہ بھائے سے 1919 میں کسا حبرومکانیب میں گھومما رہا ۔ کئی کئی مہینے البيدائي تف كحبيب من الكيمسية لك منهن مرنا تفا اور الركهين سيد كوي الزووي بل على حالى ، نولسے سنجالنے کے لیے حبیب بہیں ہوتی تھی سروا واپر میں منتی فاصل کرنے کے بیرا کب سکول س امطراک گیا۔میرک البت اسے اور بی اسے دیا البویٹ) باس کرنے کے بی املامیر کالج لا مور بين ابم اسع بي كه ليه جا واحل موا يراسوا پر بين عربي ا ورسوا پر مين فارسي كا ا بم اسے کیا - اس کے بورسوائر میں ڈاکٹر میں ماصل کی پرسوال پرسے کا بحول میں کا م كرنے لگا- ان تمام علمی تنوحات كے يا وجود دنيوى معاملات بيں برحالت تھی كرا مراحق كا بحوم افسر ارسا و اخوش احیاب بے نعلق سے اورا فارب کھے بنرطن اور کھے اواض جہاں جاناً ، دروازه بند مرکزشش ناکام ، واکور بی حاصل کرسانے کے با وجود تنخواہ صرف المرا دوب ما با من كسى ا فسر سے ملتے جاتا ، تووہ دور سے برمونا ، با تھی بر ، تمبل لور كووالين أنا توعمومًا استين كے قريب الكھ لگے جاتى اوركسى الكے استين برجا ايديا. سنهم المالي المالي ما لامت اسى نهج برجلت رسب ا در مي إس صورت حال سے إس فار

گھراگیا کہ جا رہ کا دکے لیے نجومیوں اور جونشیوں کی طرت رجوع کرنے لگا۔ جونش کے ہرن مہدو کوں میں ملتے تھے اور وہ لوگ کوئی ایسا مشرکا نہ علاج تجویز کرنے بھے ، مثلاً کہ کالے دنگ کے اش فلاں دبوی کے جرنوں میں تھینٹ جڑھا ؤ۔ اگنی علاکر اُس بر لوبان ڈالو وغیرہ کہ طبعیت اِس طرت ماکل ہی منہیں ہونی تھی۔

ایک ورن .....

بے غالبًا میں اور کے اوائل کا ذکر ہے کرمیرے ہاں ایک سفید ریش زاہروہ ابد عالم تنظر لیف لائے۔ مختلف مسائیل بی با نتین موتی رہیں ، جب سعا دت وشقا وت کا مسکسکہ جبل رہ اندیکو ابنی دام کہانی منا دی ، وہ جھٹ کھنے گئے :

میں رہ اندیکی میں نے اپنی دام کہانی منا دی ، وہ جھٹ کھنے گئے :

میں بی مخفاری ولادت سنیج کے ون ہوئی تھی ؟

صاب لیکا با تومعلوم مُواکہ ۲۱-اکنوبر مراب والے کر کو واقعی سنیج رہ ا

"کا ننات کی ہر چیزسے خواہ وہ زمینی ہو با اسمانی ، غیرمرائی اہر بن کل کہ ماحل بر انزا نداز ہورہی ہیں اور بر انزات مختلف صور نبی اختیا دکرتے ہیں کہ بیر غم ، کہ بیر مرت ، کہ بیں مالیوسی اور کہ بیں افسر وگی کی ۔ گرمیوں ہیں اُ و د ی اوری گھٹا ہیں کیجن و اغساط ببدا کرتی ہیں ، جا ندکا جوبن و نیا کو مرور و سکون کا بیغام و مناہے ، بہا د ہیں تھیولوں کے قاضلے جنون و منی ہمرا ہ لاتے ہیں ، جا ندنی وات میں بنسی کی سے اواس بنا د بنی ہے ۔ سانب کو دکھ کرخوف اور کہ جوب کو د مکھ کرکوا ہمت بیدا ہوتی ہے ۔ سانب کو دکھ کرخوف اور کہ جوب کو د مکھ کرکوا ہمت بیدا ہوتی ہے ۔ بہی حال سیا روں کما ہے کہ ان کی خارج کر دہ لہروں سے کا ننات میں فختلف انزات میں ننہ میں و سعاوت کا سلسلے تھی کسی حد تک ان لہروں سے ہور ہے ہیں ۔ ننما و ت وسعاوت کا سلسلے تھی کسی حد تک ان لہروں سے کو دیسے ہیں ۔ ننما و ت وسعاوت کا سلسلے تھی کسی حد تک ان لہروں سے ہیں ۔ ننما و ت وسعاوت کا سلسلے تھی کسی حد تک ان لہروں سے

والبنته بسب ولبعق البيع صفرات موكر رساح ببن جن كى ولادت برسمس ومشترى كالرتصال ايب بي يرج (مقام- داه) ميں بيو گيا نقا- وه صاحب القران ( دوسعیدسیاروں) کے اتصال ( قران ) و الے کہلائے ، اورا مفوں نے زندگی میں کا دیا ہے تما باں سرانجام دیسے۔معل ثنا مبنتنا موں میں ننا ہجہاں کو "صاحب فران" نسليم كياجا ناسع- بدام لا كھوں افراد كے تجربے ميں أن جيكا ا کہ جب جا ندگر من کی حالت میں ہو اقداس کی لہر می جنین (ماں کے رحم میں بخیہ) كومننا تركرتی بین - اگراس حالت میں كوئی مان نما زید صدری میو اوراکتیات کی حالت میں مو توحبنن کا یا کوں شیط تھا مہوما ناسے و راس موصوع بر ایک جرمن وا کوسنے ایک کناب تھی لکھی ہے) دنیا کے تمام جونشیوں نے حواہ وه مندوسته باملم بهبودی تصریا عبیا می مصرت مشج سے بن سرار سال يبيك مصوباتل من عضر با دومزارسال بعدام مكير والتكييندمي اس حقيقت كا باربار إعاره كباسي كرمنفة سابت دنول كابونا سيدا ورمرون بركسي خاص سارسے کی حکومت ہوتی ہے۔ سفتے کو زحل انواد کو سورج اورسوموار کو جا ندكا از غالب موناسي، ومن على بزا- إن منا رون من سے زحل باكبوان دسے الگریزی سی سیٹرن کیتے ہیں) کو ہروور کے حرتنی منحوس کینے رہے ہیں۔ اگر کوئی بجتر مینجیر کے روز بیدا ہو تو ماد ما د بہا راوں اور ما ونوں کا تعمار مونا سے اور زنرگ می قدم قدم براسے مختلف ركا ولون كاسامنا كرنا بير ناسيد"

تعسلاج

خضرت المام حیفرسادی علیه اسلام روحاتی علوم میں تھی ما سر مقعے۔ آب نے ایسے

لوگوں کے بیے صفص فلکی انزات نے بیے دست ویا بنار کھا ہو' ایک نہا بت عمدہ نسخہ الجور كياسه ، أوروه برسه : نام کے اعداد تھاب الحد نکا لیے۔ محراً وللركية منا نوس نامون ميں سے ايسے ناموں كا انتخاب كيجيے ، جن كى ميزان اعداد أب كے ابنے نام كے اعداد كے برابر مو-منلا " نور کی کے اعداد بیاں ميزان: ٨٧٣ دوسری طرف افتد کا کوئی نام ابیا موجرد بہنیں حس کے اعداد کی میزان مہم مو اس ليے دويا زيادہ اسماً كوجمع كرنا نوسے كا -اور وه يم يس : نور فی کوجا ہے کہ سرنماز کے بعد " با کیمٹ پر کیا ؤلی۔ " کا درد کرے،

نور فی کو جاہیے کہ سرنما ذکے بعد " بیا کیوٹیو کیا کو لیے۔ " کا درد کرے ،
اس سے رفعہ رفعہ نام نحس انزات زائل ہوجا میں گئے ۔ تمام دردازے کفل جائیں گئے ،
مصائب کا سلسلہ کرک جائے گا ۔ کوئی عم ، بیات نی ، فکر اور فاقہ نہیں رہے گا ، اور و مونیا سے مصرحائے گی ۔
و تناہے دل اطبیا ن سے مصرحائے گی ۔
میرانچر بہ

میں نے اِس سنے کو حود اُزما یا ، لا تعداد احیاب کودیا اور مرحکہ اس کے اثرات

ا کی جیسے منز تب ہوئے۔ یہ تمام لوگ خوش حال ، مسرور اور طین ہوگئے بہا رہا ہی میں اور پر انتیا نباں ان کا بچھیا جھیوٹ گئیں ، ان کے گھروں پر دخمتوں کا نزول ہونے لگا ، ان کے میں بینے جو میں اظمینان سے تمور ہوگئے ۔ ان کے میں بینے جو میں اظمینان سے تمور ہوگئے ۔ اور میں سے برطی اس بیر کی ان کی تمام جا کو دعا میں غیر معمولی مرعت سے فنول ہونے لگیں ۔ اور میں میں میں بیری میں جا کو یا ت کے لیے ، جس کا حصول میری مساعی کی حدود خود میری کی بیٹر بیا نے ان اور ان ہو ان کی اسلام اس مرعت سے فرا میم ہو تا سے ورا نز ہو اجتی ای کو مول کو میکھ کر جبرت میں کھوجا تا ہوں اور جی جا ہتا ہے کہ میں دیت رہی کی کرم فرما میوں کو دیکھ کر جبرت میں کھوجا تا ہوں اور جی جا ہتا ہے کہ میں دیت رہی کھوجا تا ہوں اور جی جا ہتا ہے کہ میں دیت رہی کھوجا تا ہوں اور جی جا ہتا ہے کہ جبن بنیا ذری پر لوگھ کر تا ان کہ عمل کو در کرتا رہوں .

يحصنور عما وربع ور د

ا کب روز نما ذکے ووران خیال ایک اگریم ورد انتی بڑی جبزہد توصفور برنور مسلم میں کرنے ہوں کے۔ بعداز نما زصاب انگانے جبیطا نوجید لمحات میں برمسکه مل مہو گیا جھنور (اور سم بھی) سعیرے بیں سنجائ کرتے ہے الدَّعُلی کا ورد فرما با کرنے تھے ، اس ورد میں گریت کی در فرما با کرنے تھے ، اس ورد میں گریت کی در کا نام کرتے ہے ' رتی ' نہیں ۔ ان میں کیونکہ افتہ کا نام کرتے ہے ' رتی ' نہیں ۔ ان اسمائے اعداد برہیں :

سیان : ۱۲۱

رَبِ ۽ ۲۰۲

1.4: 1141

ميزان : ١٥٠م

۲۹4: رسول: ۲۹4

الله : ٢٥ ( نعين تك يل ٢١ يا ٢١) ، ميزان ١٢٥ .

#### اعمال کے اثرات

ا جھے با برسے اثرات بیدا کرنے والی لہریں صرف تنا رول بہاروں اور فضا وی بی سے تنہیں نکلینی بلکہ ہرا وی سے بر لہرین نکل کر ماحول کوئٹا نزگرتی ہیں بعیض اومیوں کو دکھیرکر آب جوئٹ ہونے ہیں اور بعین کی صورت و کھیرکر چارون تک روقی مصنم بنیں ہوتی ، اسی طرح اعمال کی بھی و دسمیں ہیں :

اوّل وه ' جن کی بیداکر ده لهر سی سرور ولذّت کی صورت اختبار کرلینی بین - سیم ایک مختاج کو کچے دے کر کسی وا ما ندہ کی مد دکرے ' اور کسی تنبیم کے اکسو بہ نجھ کر ایک بستم کے ما درائی سرور ہیں ڈورب جانے ہیں ' اور دوسری طرف کسی کا سرزور نے ' چرری کرنے ' اور رشنوت لینے کے بعد و نبا نے دل نوف واضطراب سے لبر بز ہوجاتی ہے ۔

میر فروری بنہیں کہ ذندگی میں ایپ کی ناکا میاں مصیبت میں اور بربینا نباں صرف تنادول ہی کہ وجر سے ہوں ، چرر بازاری ، دشوت ' بی ک ک وجر سے ہوں ، چرر بازاری ، دشوت ' عبیا نبی ، نا و نوش ، در وغ گوئی ، شکد کی وغیرہ جیسے روحانی وقلبی امراض میں مبتلا ہوں ' اور ایپ کے اُلام گفاہ کا نتیجہ ہوں ۔ اس صورت میں ایپ کو گفاہ سے بجینا ہوگا۔

### نها بنت صروری

بر با در کھیے کہ بر وظیفہ صرف اسی صورت بین کارگر مہوگا کہ اکب دو فدم اکتفا میں :

اوّل : اپنی ذندگی سے گناہ کو دھکیل کر با مہر کال دیں ۔

دو ہم : جیب ول وُلگاہ مسلمان موجا میں توانڈ کے سامنے جھک جا میں ناکظام و بالن میں کا مل ہم امین کی بیدا موجا سے ول جھک جا سے اور جیم اکرا رہے۔ یہ بات میں کا مل ہم امین کی بیدا موجائے۔ ول جھک جائے اور جیم اکرا رہے۔ یہ بات کھیے اجھی معلوم ہنیں ہوتی ۔ اسی طرح زبان بیڈ لڈ إلئے " م ہو ، اور دل ہن

تغیطان کا بسیرا ہو تو بات محیر بھی تنہیں ہے گی۔ ظاہر و باطن کی کا مل ہم ان بنگی کے بعد ہی میر و در کا دائمد مہوسکتا ہے سے کے بعد ہی میر ورد کا دائمد مہوسکتا ہے سے برقرونے کہ بھی دیا لا اللہ تو کیا جاتل دل واللہ ورکاہ مسلماں نہیں تو کھیے بھی نہیں دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کھیے بھی نہیں

ايك سم فائده

بدا بهند كرسكا -

السِرًّا وَ عَلَانِيَةً وَ سَيْنَ وَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَّةُ أُولَاعِكَ لَهُمْ عَقْبَى السَّادِةُ حَنْتُ عَدُنِ سَيْنَ خُلُوْتُ هَا وَ مَنَ عَلَاحٌ مِنْ ا بَا عِلَى وَ أَذُوا حِلَهُمْ وَ ذُرِّيتُ إِنَّ الْمُلْعِكُمْ كِنْ خُلُونَ عَكِيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِي قَ ع مرجم و مدد بهادى برا بات سع دانس مند بى قائده المحاسف بين : ور حوالله مح عمد كو تباسط بين اور تورس بين ا - عوان دستوں کو جوڑتے ہیں ، جن کے جوڑنے کا ایمن حکم ملا ہو۔ جو افلا سے ور نے ہیں ، اور گنا ہوں کے جساب سے ارزنے ہم - جو افتدی وا موں میں بیش اسے والی انکا لیت کو بروا سنت - کرتے ہیں۔ ٥ - حو تماد قائم كرتے ہيں -۲- عیان و نهای عربیوں کی مدد کرنے ہیں۔ ے۔ اور ۔ جو مدی کا جواب شکی سے وستے ہیں۔ ان كا انجام نيك موكا عيد لوك اين نيك اسلات؛ الدواج اور اولاد کے براہ حنت میں دہیں گے ، اور سر در دازے سے فرنسے ان

"- Los of de

# ترکی او

گناہ کو جھیوٹر نا اسان نہیں۔ ہرگناہ بیں ایک لڈٹ ہے جو نوراً حاصل ہوتی ہے۔
نبکی کے نتائج کافی دیم لیند نیکلئے ہیں، اور انفاز میں نکالیف کا سامنا کرنا بڑتا ہے۔
صرف ایک نبکی تعبیٰ علم "کو لیجے اور اندازہ لگائے کہ خصول علم کے لیے کس فدر طویل
میڈٹ تک محنت کرنا بڑتی ہے۔

گناه کی لڈت بہت عبد کہ کھیں بدل جانی ہے اور نمکی کی خاطر اٹھائے ہوئے دکھ مسرّت کی صورت اختبا دکر لیتے ہیں۔ کم نظر لوگ اِن فانی دعارضی لڈ توں کے جہے جھاگئے ہیں اور اہل دانش اُن تکالیف کو سہ بڑتے ہیں جن کا نتیج ابدی کر سرویت ایک گناه جھو دانے جائے گناه کو جھو د نے کا بہترین داستہ برہے کہ سرویت ایک گناه جھو د نے جائے اور اس عزم سے جھو د بئے کہ بھر اُس گناه کا خیال تک دماغ میں بانی مذر ہے اور جب اُنا و اور جب فک بیر این از ترک وروغ سے کیجیے اکمیو کئے جمو د فی مرب کا میں میں جو اور جب فک بیر این از ترک وروغ سے کیجیے اکمیو کئے جھو د فی نمام گنا ہوں کی جو ہے اور جب فک بیر بھادی بانی دروج و و ل کے جو تی مند مہونے کی کوئی صورت نہیں نہیل

## حروب الجدكے اعراد

اسمائے حتی کے اعداد اسمائے حسیٰ کی دوسمیں ہیں حلالي : منلاً فهار منزل ، مميت وغيره جمالی : منالاً رحیم ، کریم وغیرہ بہتر مہی سبے کرمیم اسمائے جمالی کا ورد کریں - ان اسماً مبادکہ کی فہرست من اعداد درج وبل ہے : اسماستے جمالی

|     | 1 2 .        |   |                  |                                            |
|-----|--------------|---|------------------|--------------------------------------------|
| ۵۵  | ١٢- مُعِيْثِ | • | 11"              | ١- أحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 04  | ١٣٠٠ تحيث    |   | 10               | ٧- واحد                                    |
| 74  | ١١٠ كيا طِنْ |   | 15               | ٣- وَهُا ثُ                                |
| 44  | ١٥- حَمِيْل  |   | 1.               | الم - حري                                  |
| 77  | ١٦٠ و كشيل   |   | 19               | . ه. واحداث                                |
| 44  | الم حكم      |   | <b>1</b> 11.     | ۲۰ مادی                                    |
| 44  | ۱۱۰ کاسیط    |   | ۲.               | 539 -4                                     |
| ۷۳  | ١٩- كَلِيْكُ |   | ٢٧               | ٨- أوَّلُ                                  |
| 44  | -۲- حکیم     |   | 44               | ٩- وَلَيْنَ                                |
| *** | ١١- سيويع    |   | ( <sup>4</sup> < | ١٠- وَالِيُ                                |
| AA  | الماء حابة   |   | 44               | اا۔ ماحیل                                  |
|     |              |   |                  |                                            |

| 1,44 } = 1 | ١١٨٠- مَا لِكُ الْمِلْكِ | 9 -     | ٣٠٠- مَلَكُ |
|------------|--------------------------|---------|-------------|
|            | هم. نا فع                | ۹۲۰:    | ۲۲- عَرْين  |
| · ۲*۶.     |                          | 1-11    | اعتران عرال |
| 4-9        | ١٨٠ مقسط                 | 1- 1-   | ٢٠- ٢٠      |
| 412        | مهر تاری                 | § 5 -   | ٢٠ عرلي     |
| 227        | ۹۹- كيسير                | 117     | ۲۸- كيا وقت |
| 404        | ٠٥٠ نورخ                 | 115'    | ( ۲۹ کامع   |
| 101        | اه. رُحِيْمُ             | 114     | ۳۰- فيوي    |
| 14.        | ۵۲ کسریشام               | 154     | ۳۱- معرف    |
| 11-2       | ۵۳ کری ف                 | 119     | ۲۲- معملی   |
| 49%        | ١٥٠ صيور                 | 149     | ٣٣- لطيف    |
| W-Y        | مه بصابر                 | 1373    | ١٣٠ سالوم   |
| 4-0        | ٥٩. قادِرُ               | 1375    | ٥٠- حسمان   |
| 4-1        | ٥٥٠ كانيق                | 177     | ٣١- مومن    |
| 717        | مه. رُقِيب               | 142     | ١٣٠ واسع    |
| 419        | مهد شربه بن              | 150     | The order   |
| 444        | وبر مصور                 | 10-     | ٣٩- عليم    |
| 401        | ١١٠ كارنع                | 104     | ۲۰ فسنوم    |
| p'-9       | ا ۱۲۰ توات               | 104     | الم- عفو    |
| 444        | ۳۲۰ فتاح                 | {2+     | ۲۲۹- قال وس |
| ۵          | ۱۹۳۰ میسان               | · /^- : | ٣١٠- سيب    |

|           | ١٧٠ عظيم                 | ام ا ه | ۲۵ - کرستیال<br>۲۵ - گرستیال |
|-----------|--------------------------|--------|------------------------------|
| كرام ١٠٣٩ | ١٥ - ووالعِلاَلِ وَالْاِ | 474    | الهاجه سنتكوري               |
| 1-4-      | المراء - حيث             | 4 - 4  | ٢٢- وَارِبْتُ                |
| 11        | ۵۵- مغنی                 | 244    | ٨٧- خالِق                    |
| 11-4      | ١١٠ ظاهِرً               | 444    | ۲۹- مُقترُورُ                |
| 1441      | المار عنفار              | ~11    | ٠٠٠ خيب يو                   |
| 1147      | ۸۵ عنفور                 | 9.9 ^  | اء- حقيظ                     |

مهلی فسط

- 1

الے دیت یا مئی حریم ول بی ایمان کی جوت حلاکر اندھیروں کو با ہر وصکیل رہا مہوں ناکہ تو اس بی لیس سکے۔

4

جب اصاس ندامت سے میزا ایک انسوٹیکا نوکہیں سے اُ واز اُ کی ، اسوہائے جا اِ کردوج کی برکھا ہی ہے۔

٣

بهار کا ایک برنده مبری کھولی برای با اور گبیت گاکراؤگیا ، مجرخزاں کے زر دستے مرسرانے مہوئے استے اور ایکے جلے گئے ، میں ہم جارک کا گراؤگیا ، میں ہم جارک کا گروں کے اور ایکے جلے گئے ، میں ہم جارک کا گریت زبادہ دل کش میں ہم جا کا گریت زبادہ دل کش خفا ، یا برگ خرواں کی مرسراب ہے۔

ا مد حصکا نے کے بعد میں سات اُ سمانوں سے اور نکل گیا ، لیکن

تبرے فرموں کو جھیوسنے کی سعاوت مجبر تھی حاصل نہ ہوسکی -اے روح کا تنابت ! یا وُں دوا اسکے بڑھا۔

ارزو کے سنسان بیابان میں جلتے جلنے تھک گیا۔ اس توسف کو عفی کہ وہ جا ندکی ایک ملبح کرن برسوار موکر مبرے سامنے آگیا۔ جا دول فلک کیا ۔ اس توسف میں گیا۔ اور لا نعداد بھول مہک جا دول طوف اُن گنت جراغ جلنے لگے اور لا نعداد بھول مہک اُسطے۔

ا بسان کا مبلا دامن اکھا کر توسنے جھے جھا نکا ، بین ، ایک نبر رفنا ربا دل بربسوار مبوکر نبری و ملمبز بیجا بہنجا اور اتھی کک با ربا بی کامنتظ میوں ۔

جا ندنی کی ساکن مصل میں بر نور میں لیٹی ہوئی گئٹنی کس کی ہے؟ اِس میں کون مثنار مجا رہا ہے ؟ جبے شیننے کے کیے سادی کا منانت نے سالنس دوک رکھی ہیںے۔

بالاخررات ختم ہوجائے گی ، اور نیرے سریلے گیت سورج کی کر نول میں حل مہوکر تمام فقا میں بھیلی جا میں گئے۔

تم جا ندنی کی طرح دید باؤں سنہرکی اجاظ را مہوں بر شمل ہے عظم ، میں نے گھر کا دروازہ کھول دیا کہ نتا بیر تم اندر اجاؤ ، لیکن منظم ، میں نے گھر کا دروازہ کھول دیا کہ نتا بیر تم اندر اجاؤ ، لیکن

صبح نک بر دروازه حشم انتظار کی طرح کھلا ہی رہا۔

دان کوجید اس کی سانس میرسے مسم سے مکرائی ، تومیرسے نواب جیبن گینتوں سے گونچ انتھے۔ نواب جیبن گینتوں سے گونچ انتھے۔

()

کا ہے با دلون کوجب جا ندنی مس کرتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے مجھول بن جانے ہیں۔ مسکراتے ہوئے مجھول بن جانے ہیں۔

14

میرا خال تفاکہ میری دا ہیں سنب کے دھندلکوں ہیں گم ہوجی ہیں ، عین اس عالم میں انق سے ایک سنارہ تو ٹا جومبری را مہوں کو حکم گانا ہوا میری دوج میں ڈوب گیا۔

11

مبرے گبت جوالفاظ کی تبدسے ازاد ہیں ،ممتدر کی لیروں اور نصا کی بدلیوں کی طرح ازاد ، ما درائی وسعنوں میں در گئے مہدر ہے اور نصا کی بدلیوں کی طرح ازاد ، ما درائی وسعنوں میں در گئے مہدر ہے ہیں ،حیں طرح کو نجوں کا کوئی فا فلہ دور افق میں نظر سے اوجیل میور ما مہو۔

مہری حیات کے اُرٹ سے عارصی کمحات کو توسنے اپنے مس سے حاووانی بناط الا۔

10

وه مقام ، جهاں سائے روشنیوں کا تعاقب کرنے ہیں ،

جماں بہاری دیے یا وُں واعل ہوتی بین بہ جماں گھا بیس گرختی ہوتی ا اس تی بین ، وہاں میں نیری رکھ کی گڑھ کو ابعث مین دیا ہوں -

14

مئی نے بیچھا: "مها داج! زبرہ ومشری کے ورخندہ محلات سے از کر مجھ بھیکادی کے جھونہ طب میں کیسے جیلے اکئے ؟" سے از کر مجھ بھیکادی کے جھونہ طب میں کیسے جیلے اکئے ؟" کہا : " نیرے سر ملے گیبت کھینج لائے ۔" کہا : " نیرے سر ملے گیبت کھینج لائے ۔" کمی نے بہ بات سی اور جیک کر بھیول بن گئی۔

و ہی گیت باقی رہیں گئے 'جودل کی تھٹی میں علیں 'اور اکسوین کم اُر نکھوں سے ٹیکیں ' محیت انھیں سدا گانی رسے گی ۔

۱۹ توسوک بر شملنے کے لیے مکلا تو ثنا مراہ رباب بن کر بجنے لگی۔ ۲۰

۱۱ میری پیشان عرق انفعال سے بھیگی ہوئی بھی کرکسی نامعلوم

سمت سے ہوا کا ایک تھنڈا حجو نکا آیا، ۔۔ حجو نکا گزرگیا اوراس کی تھنڈک میذب ہوکر روح میں تخلیل ہوگئی۔

14

ا کانٹی کی نبلی نصائری میں کر دروں جراع جل دسہے ہیں 'صرت ایک دیا اعظا کر میرسے من کی کٹیا ہیں رکھ دو۔

٣

وہی موج حبات جو بھیول میں خوت ہو' وادی میں ای ہے' ہو' انے اور میری رگوں میں ایک ہو کر انے اور میری رگوں میں ایک ہوئی کر وُوڑ دہی تھی ، جب ول کے وہرائے میں میں داخل میونی نوحتر نظر تک جبرا غال کا عالم نظر اُلنے لگا۔

ایم ا

میں نیری نلاش میں نکلا اورصدباں ممبری نلاش میں روا ہے ہورئیں ۔ تحصے بالینے کے بعد زما نہ تھے نہ وصورٹ مسکا ، کیونکہ قنطرہ ممندر کے بر دوں میں نہاں ہوجیکا نفا۔

10

سنب اس بنی نصنا میں خزاں کے نتہا باول کی طرح اُ وارہ نظاکہ تنبری جبین سے ایک کرن مجودی ، محصر نک اور میں نورکی ندی من کر بہنے لگا۔ بن کر بہنے لگا۔ بن کر بہنے لگا۔

الم المراب المر

مما فر ا تو کھاں جارہ ہے ؟ اس دنیا کی طرف جہاں بھوزے مرک سے گزرنا مسلم اور جھول ناچیتے ہیں ؟ مجھے موت کی ناریک وادی سے گزرنا مرک ۔ ایمان کا جراع ساتھ ہے جا کہ بھٹاک رزجائے۔

### ووسرى فببط

مئی نے ایک کیا ری می محبول لگائے۔ بھر دیکھا کہ بنیاں کا نب دہی ہیں ، بندیاں ہے جین ہیں ۔ کلیاں ایکٹوائیاں ہے ہے کرجاگ دہی ہیں ، اور مجھے لفین ہوگیا کہ مرضے تکمیل کے لیے ہے ناس ہے۔

میں شغیم کے موتوں کا کا دیر وسے کے بیے بھیول کی طرف لیکا۔
ا در شغیم کر نوں کے بُراکھا کو او گئی۔ بئی نے جیول نوٹون نے کے لیے اکھ
بڑھا یا اور بنیاں جھو گئیں۔ مئی اُداس ہو گیا اور مقا ایک بنی لول
اکھی : " کیلے یا منسو کو کے موتی دول 'اور ان بھا دوں کو اُ واز
دسے جو تیزی دوج میں خوا میرہ ہیں۔"

مم ان مان کی نتر فضاؤں کو حکم گانے کے لیے ننا بداور مناروں کی مترورت بڑے ، میکن میرسے مُن کی گفتا کے لیے مرف ایک

غروب افقاب کے بعرجب جھینگروں کے گیت بندموکئے ، کوماروں کی چیٹیاں اواس نظر اُنے لگیں ، اور کا تنات بیراک مہیب سناٹا اور کا تنات بیراک مہیب سناٹا اور کا کتات بیراک مہیب سناٹا اور کا کتاب میں اور کا کتاب میں کا کہا کہ جیول نوڈ کرعروس شنب کی جیا گیا نو مئن کے جیس سے کنول کا ایک جیول نوڈ کرعروس شنب کی زندوں میں ٹانک دیا۔

نبری محیت کے گیت میری دوج کی وادی می بوں گوغ دہے ہیں حس طرح بن میں مورکی محفظار کا یا ولوں میں معیدے کی میکار۔

نرجانے شہد کی کھی ان گیبتوں کو کیسے میں لیبتی ہے جھول کے تمبر میں بہاں ہیں، اور یہ ان گہرا میوں کک کیونکر مہنج جانی ہے اسبھاں شہد کے خزانے پورشیدہ ہیں۔

چین بین بهاد اگی اور کھنے لگی:

میں کل حبی جاؤں گی ۔"

میں سنے ایک جیول ما ٹھا، تومیری سا دگی بیٹما م کلیاں مہنس دیں.

میں اِس عم میں دانت بھر فرسویا،

صبح دُم حیب بہلی کرئ میرے کا نشائے میں داخل ہوں کا آتا ہے داخل ہوں کا آتا ہے دم حیب بہلی کرئ میرے کا نشائے میں داخل ہوں کا آتا ہے دم حیب بہلی کرئ میرے کا نشائے میں داخل ہوں کا آتا ہے دم حیب بہلی کرئ میرے کا نشائے میں داخل ہوگ ، آتا ہے اور سے لیک دالج تھا ، اور سے بہار جا حکی تھی ا

رات کو گاؤں میں مزجر جھیلی گئی کہ وہ جلیا گیا ہے۔ میں نے کھولی سے یا ہر جھا نکیا تو وہ کھکٹٹاں کے چھو لے میں جھول رہا تھا ، جا ندکی کر میں مسرت کے گئیات گئی دوہ کھکٹٹاں کے چھو لے میں جھول رہا تھا ، جا ندکی کر میں مسرت کے گئیت گا دہی تھنیں اور بھیگی ہوئی وھرنی سے اس کی دہمک اربی تھی۔

9

موج نسیم مگنوسے ایک نتررہے کر باغ میں اُکی اور جاروں طرب اُگ سی تھے وکی اور کا وی ۔ اُگ سی تھے وکی اور

حب مرسے گیت بہاروں نے و مراسے توعنا دل جیکے لگیں بھورے نا جنے لگے اور بھولوں کی مہنیاں ریا ب بن کر بھنے لگیں ،

41

عن زندگی طویل را ت میں اس سے کو دھوندر کا ہوں جومردمون کے کر سان سے تھونتی ہے ۔

14

وه نوجوان جروا کا جو محسل کے تناواب کنا رون بر بھیر سرجوا با ہے ، جو تدی بس بھول بھینیک کر لہروں کے منا بھی ساتھ بھا گنا ہے ، بھی کے ازاد سیتے ، بے یاک اور رسیلے گیت وادی بس وور دور تک گوئی بیدا کر دستے ہیں - اے رسے اسے دستے اس جرواہ ہے کا فلب و نظر عطا کر ۔

الما بها دیے میرے وروازے میر دستک دی اور کہا : مین ایسے کے ے تنمار محصول لائی ہوں "
میں نے بروا نزی اس نے بحیر کہا: "ساتھ کا نظے تھی ہیں!
اس نے بحیر کہا: "ساتھ کا نظے تھی ہیں!
اور میں نے قور اُ دروازہ کھول دیا۔

مِن گار ہا تھا اور تم سن دہے تھے۔ صرف ایک گیت باتی تھا کہ تم جل وہ ہے۔ دور ایک گیت باتی تھا کہ تم جبال جل دیے دور تنام کے دفت تم ان بہاٹ لوں کے دامن میں بہنچے ، جہال حکور اول رہے تھے تو تم نے دہی گیت گنگنا نا مشروع کر دیا ، جو یا تی دہ گیا تھا۔

10

کل دات با دل بھائے ہوئے تھے۔ گھاٹو پ ناریکی تھی۔ اُندھی نے تمام حراغ مجھا دیے تھے۔
دیاغ مجھا دید تھے۔
دات بولی : ''اچ افق سے افق کا نور کی کوئی کرن نظر جہ اُن اُن اُن اُن کا کوئی کرن نظر جہ اُن کا کہ کا تات برمبرا عکم اور دار ہے ''!
ایس بر یا ول کرا کا اور تور کے لاکھوں نیر سینیہ شنب کو چیر کر انکل گئے۔
دکی گئے۔

مین نے مشاب کو اواز دی تو بولا: ممافر! گھرامت، بین زندگی کی اِس فرسودہ کہ مگذر سے ایکے دریا کے اُس بار جہاں برفانی کو مہما روں بیشفن کھیلنی اور نشاواب سیزہ زاروں بیں شنینم موتی رولتی ہے ، ترا انتظار کو دیا موں " سوره کی بینی کمان نے کها: " اُج وہ اِس بنی میں دربار کا بیس کے " میں سے نا یا نہ وکوڑا ، ہر گلی کوجے کو جھا نکنا ہوا یا ہر جھیل بہ جا بہ بیا ۔ ہر طرت دیکھا۔ ایر رنگ چڑ لوں سے بوچھا ، بھوٹروں اور تسکیوں سے دریافت کیا۔ بن میں ڈھونڈا ، لیکن سے سوء ، تھکا ہا وا ، کٹیا میں والیں اُ یا ' کھاٹ بیرلیٹ گیا ، اُ کھ بند کی ، نو تر اسٹہری تکھاسن دوج کے محل میں ربچھا نظر اُ با ۔

11

منسان اوراجا و را مبون برجلیته جلیته جب موت گھراگئ، تو زندگی کرنوں کا زبینہ لگاکر اتری اور اس کی ہم منوین گئی۔

19

میں برسوں سے ایک ہی ڈگر برجل رائی اس مرصیح ا بنا داور ایک ہی حید اگاہ کی طوت ہے کہ ممکلنا تھا۔ ایک دن حیکی میں بھٹنگ گیا ، اور ایک ایک ایک ایک ایسے میزہ زار میں جا بہتما ، جہاں میرا بحین برنیا تھا ، جہاں سے مشیاب مجھے د نبائے رنگ واؤ میں ہے گیا تھا۔

اور برتھا میرا نباحتم !

تنبيري فيسط

المعاديد المان اديك دات بن كمان ادام ؟

مُن نے کہا: اس کی نلائن میں " کہا: " میانے ایک شعلہ اور علیے اسنے ایس کو نلائن کر"

میں ایک جیان بر مہل رہا تھا کہ یا میں تھیسلاا ورسمندر میں جاگرا۔ ہاتھ یا اوں مار نے سے مسطح سمندر سر ایک احتسال اس ساتھیک گیا ، تھے دو و کیا گہرائیوں میں وہی سکون حمیم کراتھا ، حر رات کو تا روں کی محفل اور دو در مشرقی افتی کی وہیں وا داوں میں ملتا ہے اور میں مطمئن ہوگیا۔

۳

مرحدادراک اورافلیم حقیقت کے درمیان وہ طویل وعریض مسافتیں مائل ہیں، صفیں دا حلی عشن کے بغیر طے مہیں کیا ماسکنا .

4

مکنت می ندما اکر ابل علم کی تقییج و بلیغ نقریروں سے وہ بات محصر من مہیں اُسے گی اجولاکہ صحواکی ایک بنی یہ مک حبیش لیسے محصالی ہے۔ مہیں اُسے گی اجولاکہ صحواکی ایک بنی یہ مکی حبیش لیسے محصالی ہے۔

۵

من نے کہ : " خزاں اُگئی! اب کیا ہوگا! نناخ بے برگ نے جواب دیا: " گھیراؤ مست کرخزاں کی اُسنین میں لاکھوں بیاریں دیکی ہوئی ہیں "

4

 تناعروادی میں جلینا گیا اور بہت وور کی گیا ، توگوں نے اسے ملائن کہا اور نہ بل سکا ، البتہ وہاں ایک جشیمہ نظر کیا ، جواس سمت سے ار ہا تھا حب طرت شاعر گیا تھا ، اور ہر موج کے نب بر وہی گیت تھے جفیں شاعر گایا گرنا تھا۔

مین نے فلم کوروشنہ نی بی طوبوکو کھا، تو اُواز اُنی : " بر بزیانات
بین "
بین "
بین اسوئوں بی بھگو کو گئر بر کھا تو بڑا اُنی ! " برجا ہرات
بین "
بین "
بین ونو بھرسے دفم کیا توصدا اُنی ! " بدا المان بین "
کیجے گیت البیے بھی بین جوشاع گا فاسے ، کھیے البیا جوزیا ن گل سے
بند ہوتے ہیں اور کھیے البیے بھی جوزم مراکی ملیند بویل سے بھر دن ب

1.

ا قلاس خود ممنینه محبونیط وس می دیل الیکن اس کے طافت ور ایمنوں نے تھا فت و تمدین کے رفیع وعظیم میل تعمیر کیے ہیں۔

> بلیل سے بوجھیے شبنم سے بوجھیے

کیا وہ کا سکنا ہے ؟ کیا وہ روسکنا ہے ؟ م کلی سے بوچھیے

كا ومكرامكنام ؟

۱۴ - ایک متاع گرگشته سے احبی کاماش میں ہم سرگر دال بیں - وزرگ ایک متاع کر گر دال بیں - حب جرمل جاتی ہے تو مہم خود گم موجانے ہیں -

پیلے مئی نے اسے کر اوں کے زینے سے انزنے و مکھا ، جب ایک اورات اور مئی ایک اورات کے میں ایک اورات کے میں کھینیوں میں سے جا رہا تھا ، تو میں نے اسے کا فنت کار کندھے یہ ہل اٹھائے میں کھینیوں میں سے جا رہا تھا ، تو میں کے مائے میں ایک تھا کا دا اسے ایک گھنے ورخت میں گنگ نے و مکھا ، جس کے مائے میں ایک تھا کا دا جروا کا مور کا تھا ۔

۱۹ مرص وخصنی دومنعض لانتیں ہیں، دلی مفدس زمین کوان کا مدفن نه بنینے دو!

وہ زندگی سے بھاگ کر بہاڑوں میں روایش بہوگیا۔ دوسری صبح جاگا نوز ندگی اس کے ہنگن میں ناج رہی تھی!

# ورام

من کی د نیا ایک غیرمرئی و نیا ہے 'جسے دا انکھ دیکھ کئی ہے اور دانسانی عقل سے موسکتی ہے۔ اس کتاب بیں جس فذر تفاصیل بیش کی گئی ہیں ، ان بیں سے بنتیز سماعی بیں اور ممکن ہے کہ کیڈ بیٹر ، کائن ، اور کر گلٹن کے بیان کروہ وا فعات غلط ہوں۔ اس غاز اور بین سے اس دنیا کی وار دات و کیفیات کا جائزہ لیا جا داہے ، اور جو کھواب تک معلوم ہو سکا ہے ، وہ اس قدر ناکانی ہے کہ بقینی وقطعی تنا بائے ، اکسر رمنائی بندیں کر ممکناہ وہ وہ اس قدر ناکانی ہے کہ بقینی وقطعی تنا بائے ، اور کھو رمنائی بندیں کر ممکنا۔ روح اور دل کے متعلق کھیے تفاصیل وجی نے بیش کیں ، جن کی صفحت نمام ننکوک سے بالانز ہے۔ بعض وا قفات مسلم صوفیا نے نمائے ، اور کھیے متنا نائے الیسے بھی ہیں جو بور ہے ابل دل نے اخذ کیے ہیں ، جن کہ مرا مقصد ابل خرب کی مساعی کا جائزہ لینا نظام ، تاکہ کل کا مُحقّیٰ مشرق و مغرب کی نحقیقات کو سامنے میں مائے کام کے وا فعات و مشا مرا ن کو اگر مہیں کہا ۔

مبرے بیے بر راہ نئی تحقی اور مئی تحقی اور مئی تحقی اور مقی اور مقی اور مقی اور میں میں بیانی کا کم میں اور ان ان کا امرکان زبادہ تھا اور حقیقت بیانی کا کم میں کا امرکان زبادہ تھا اور حقیقت بیانی کا کم میں کا امرکان زبادہ تھا اور حقیقت بیان کر مکنی ہے اس کیے کو اُنکھ دیکھے بنیں سکتی اور عفل تھے مہیں سکتی ، انتخب زبان کیسے بیان کر مکنی ہے اس کیے مجھ سے بغز شہیں ہوئی ہوں گی اور مربرے بیش کر دہ نظر بابت بربیبیوں اعتر احمات ہوں کے بین منتلاً :

١- حبب غيرسلم ابل ول سے بھي كرا مات مرز وبوسكتي ہيں تومسلم وغيرسلم من فرق كيا ديا ؟

۲- انٹری لہروں کے وجود کا تمویت کیا ہے ؟ ۲- کان اور کرمگن کے مثنا ہوات کو کمیوں صحیح تھے اجائے ؟

y. امیملان کووسم برست بنا دسیر ہیں۔

اس سلسلے میں صرف نین با نیں بینی نظر دکھیے :

ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی روحانی طافت کا منات کے بیے ایک ہمت ہے اور کافر کی ہی فوت ایک عذاب مرکا فرالها می ہدایات کا یا بند بہیں ہوتا ، اور

اس سي وه إس طافت كاصبح استمال مهي كرسكنا.

حروم: کانن اورکر نگانن کے انکتا فان حتی نهیں، البتنہ ان سے بعق مسائل کے مجھنے
میں مدومل سکتی ہے، نیز ونیا کے غیب کے متعلق اہل مغرب کی مرتحقیقات
میں مدومل سکتی ہے، نیز ونیا کے غیب کے متعلق اہل مغرب کی مرتحقیقات
میں مازہ نربن ہیں جن کا ایس کتاب میں انا مفید خفا

سوم : وسم برسنی کا مرص قدیم سے جبلائی اسے اور جب نک نوع انسان با فی سے سے اِن رہے کا ۔ کیا ہم دنیائے نامشہود کے حقائق کو محق اس حوت سے در برخت نہ لا بئی کہ بحق افراد نوئیم بربست مہوجا بئی گئے ؟ ذرا بدھی نوسوجے کر دہم برست سے کیا جرب کیا ہروہ چیز دائرہ وہم میں شامل ہے جو حیط عقل کہ وہم برستی ہے کیا جرب کیا ہروہ چیز دائرہ وہم میں شامل ہے جو حیط عقل

سے دراز ہو ؟ اس تولیت کی روسے توفدا ، ملائکہ دوج مشرولتر ، جن بلکم انسانی عفل کا سرب کے سب تو ہمات میں شما د مہوں گے۔ ہوسکتا ہے کر زید ص حبر کو دسم محصاسے - وہ ایک زیر دست مقبقت ہو۔ مرسے احیاب میں سے ایک افتد کے وکر کو دسم برستی قرار دستے ہیں، ایک اورصاحب کا بیتال سے كعياوت وتفوى كاسكون فلب اوراً معوده حالى سيدكو في رثبتة فالم كرنا محق توسم سے ، حالا مکہ ان حقائق کی نا مید میں ساوا قرآن میش کیا جا سکتا ہے۔ اس كنا ب كامفصد لاموں اور حركتوں كى قصيدہ حوافی مهنی، ملكم انتی سی مات تحفاما ہے کہ توت کے ماحد دوہیں۔ کا تنات اور دل ۔ کا تنات کی سخیر علم سے موتی سے آور دل احز برعبادت و تقوی سے حلبا ہے، اورسلان وہ سے جو ان دونوں طافتوں کا ما لک میو- روح کی قوت فوی نفاکی ضامن سے ، اگر بیختم میوجائے تو تھے خورت مادی طافت واه وه کنتی بی مهیب کیون نه مو تهین سیاسکنی و تنجروکسری کی عظیم ماوی طافت كومته عصى معروب كى روحا فى قوت نے بيس دالا تھا اور سمارى نارع البيدا قات سے نبر درہے۔ جب حود کمان اس مرتب مر قومت سے محروم ہوگئے توان کی عظیم امہار اورمهب عسكرى فوست الحفين زوال سے نر بحاسى -مہاں برسوال موسکنا ہے کہ عصر حاصر میں دوس اورام مکیر کی سمت وسطوت کا اس كا جواب برسے كراج مسلم وغیرمسلم مسب كے مسب روحانی فوت سے خالی ہیں اور برنزی کا واحد معیار ما دی اساب ووسائل کی کثرت ہے ۔ حس فوم کے ماس كائنانى نوست كے زخائر زبادہ موں گے، وہ زبا دہ طاقت در تھی جائے گی، اگر

ممل و نیا میں کوئی البی قوم پیدا ہوجائے ، حفظیم کا نیانی علم اورع نین گیرعشن سے مسلے ہو۔ نو مجھے بیتین ہے کہ روس اورام مکیہ خو من سے کا نب اعظیں گئے اور عالم انسانی کی ا

فادت اس کے والے موجائے گی۔ أنكلتنان صرف بالح كرور نفوس كى ايك جيوتى سى قوم سے ليكن ووسورس ك تمام دنیای لیزر دمی - و دمری جنگ عظیم و ۱۹۳۹ سے ۱۹۴۵ میکے بدمند قیا دست امریکی میروموکتی -اوراب برامتیا تر روس کوعطا مود اسے - بیکتان انگلنان سے الما دى من دوكنا اور رفيه من جاركنا را ملك سے اگر انگلسان دوصدلوں لك دنياكي قيا دن كرمكنا سب توكل براعزاز بإكسّان كويمي مل مكتابهم، بشرطبكر ابل بإكسسنان علم وعشق کی نوا ما موں سے مسلح موعا میں سے زری مکاه میں سے متجزات کی دست ... مری تکاه میں سے حاوثات کی ونیا عیب مہیں کہ مدل صے اسے نگاہ زری ملارى سے تھے تمکنات كى دست وَ احْسِرُ وَعُولِمَا أَنِ الْحَكُدُ لِلَّهِ دَتِ الْعَالَدِينَ

مأخار

ڪتاب ،

1. Research in the Phenomena of Spiritualism.

2. Thirty Years of Psychical Research.

- 3. On the Threshold of the. Unseen.
- 4. The Voices.
- 5. The Dead have never died.
- 6. Human Personality and its Survival of Bodily Death

بروليم كركس

Richet

مروليم يُرثِثُ

Usborn Moor

ای یسی رنیزل

المعت وطلو - اسح معرد (Myers)

- 7. Mystic Gleams.
- 8. Exploring the Ultra Perceptive Faculty.
- 9. Heaven lies within us.
- 10. Invisible Influence.
- 11. The Mystery of Death.
- 12. Invisible Helpers.
- 13. Variety of Religious Experience.
- 14. The Mind and its place in Nature.
- 15. Science and Personality.
- 16. The Masters and the Path.
- 17. In Tune with the Infinite.
- 18. What is Life.
- 19. Invisible World.
- 20. Your Psychic Powers.
- The Projection of the Astral Body.
- 22. The Third Eye.
- 23. The Inner Reality.
- 24. The Secret Path.
- 25. On the Edge of the Etheric.
- 26. Psychic Oddities.
- 27. Astral Plane.
- 28. The Etheric Double.
- 29. Little Journeys into

د اکر این ار وطر راکر ج مینگر

واكر محصوس مرارد

واكر الكرنيدركان

سى- دُبليوليدُ بِمِيرُ

يروفيسروليم جميز

د اکوسی- دی برود

د اکثر ولیم کراون میزیشر

أر- وبليد مرائن

مِسرِ گاسکل داکٹرا کے کریکٹن داکٹرا کے کریکٹن

زم باد منبي را يتت كاكرني لاما تها ؛ طور كلا ما كي رشين د اكلا ما كي رشين

ارهر فيدك

وْ اكْرُكُولُولِكُمُ فَانْ الْمُنْ الْ

مبحراً رخفرًای- باول جمعر و شان جمعر و شان



مین کرد ماگیاہ ہے اور میکن ۱۲ افساط مکما ایک جلد (مجلد شری) می هی دستیاہے



見したとから



حصنرت اونه سے بیکر عنور سرکار دو عالم ملی الند عبیہ ولم مک وربیراس کے بعد کے دورخلافت صفرت ایمرمعاویہ " "کے الات برکل نا میکلو یہ با کہ س بس سے بڑی فرق بیت کشفید تو سے الات ندگی اور کارنا مورک ابنے کے بین ظری مقار کو ایک ہے۔

- 🕲 فنسط ۱: حضرت آدم سي حضرت عيسى به منقد منهود برآن والي عظيم تحصيات كالمل عاكره.
  - و فسط م المانه ما قبل اسلام مصموحُوده دور يك كا ناري يس منظر ناريخ كى روشتى من
  - و خسط مع : بيغيراسلام صلى الله عليه وآله وسلم كي حيات طبيبها ورسيرت معت تسركا إجالي نذكره -
- و فسط الم : غزوه بدر محصما به كي ندر الاساس بليس بليسس الليسس عن قرآن وحديث كي روشني من اصحاب براي أزكره .
  - 🚳 فسط ۵: البجرى سے البجرى بر محیط ۲۲ غزوات وسرا با اور ۵۵ مسلم شخصتیات كى ايك يم وساويز ا
    - 🐠 فنسط 👂 : حضرت الوكرصة يَّنَ كَ شَخْصِيّت ، حالات زندگى اورخلافت كافسيلى نذكره اورجا يُزه -
  - 😁 فنسط ، عنرت عرام کی خصیت و حالات ازندگی اور ان کے خلافت کے سُنری دور کے خصیلی دانعات ۔
    - 🚳 فنسط 🔨 : حضرت عنمان فرش کی شفستیت حالات زندگی اور خلافت کے دور کا فیسلی مذکرہ تاریخ کی رونی میں .
    - 🐠 خسط 🔞 : حضرت على كي خصيبت ، حالات زندگى ، ان كي خياعت اورخلافت كے دوركا نفسيلى ، نذكره -
  - 🐠 هنسط وا: فضيلت صحابه كرامً انصار ومُهاج إين كا تذكره اور ١٣ اسحابه كرامٌ كخصالات زندگي اورروش كارنا هے۔
    - 🕲 فنسط ا ا: حفرت عمر بن العاص الوالوبالفعاري سعميرين سُعُد بك عالات زندگي دركار نامول كي سرگر شت
  - ان المبلويدياك الناطيرينياك الفاطير بين كاما يوالي تخصيات كااثنار اور ١٢ بل ت معايي عالات و الما الم
    - فنسط ١١٠ و حفرت الم حن عليالت الم اوران كي بهدى نورى تغصيل الدرنج اسلام كيروالي السيد
    - 🕲 فنسط 🙌 : خلافت وانده وور بنوامير سے امير معاوية بك كے نار بخي اور دستاويزي حالات.

اسس تاریخی انسائیکلویٹڈیا کی اسمیت سے بیٹی نظرتمام اضاط کونہا بن عمدہ رکبین جلدیں بیٹ کردیا گیاہہے اور دیکس ۱۲ افساط کیجا ایک جلد (مجلد شری) میں بھی دستیاہے ہے۔ بیٹ کردیا گیاہہے اور دیکس ۱۲ افساط کیجا ایک جلد (مجلد شری) میں بھی دستیاہے ہے۔

سنت غلام على ابند سنز الميد يستن غلام على ابناء كل المور